

نام نېراغتق مار شرخيدرار ملن د ديوبندي كاليف انوار اېسننت كالمي وتحقيقي جائزه

# إفتخار اهلستن إفتخار اهلستن مُراتوري كاقافله

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں حصہ لینے والے چندمشہور علاء اہل سنت پر جبر وتشد داورظلم وستم کی داستاں



OF PROF LE COLUMB ما حل كرا الله والله الله الله على https://t.me/tehqiqat ھے گلگ کا ناتھ کا گلے گے https:// archive.org/details/ **Ozohaibhasanattari** 

نام نېمنامختق مارشرخىيا الرحمٰن (دېوبندى) كى تالىف انوارا دېئىقىت كالممى وتحقيقى جائزە

# إفتخار اهلستن

جُرَاتُون كَاقافله

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں حصہ لینے والے چند مشہور علماءالل سنت پر جبر وتشد داور ظلم وستم کی داستاں

تَّالِيْف

ابُوكلِيمُ عُدِ سَلَاكُونَ فَان

تظرفاتي

مولا ناابوليل حرفليل خان فيضى خليب مان موريغان مدينه اجل والاكوي والاكبير والا

مكتبر قالاس عالميث مكتبر قالاس والمسائد

بفيضان كرم

اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین وملت حضرت **مولا نا الشیاه احمد رضا خال** قا دری بریلوی قدس سرهٔ العزیز ﴿ جمله حقوق محفوظ بين ﴾

تاب : افتخاراولست ع فراتون كاقاقله

مسنف : الوكليم عمر مدين فاني

كيوزىك : شيراحروضوى (خانوال،كيروالا)

نظر انى : مولا نالوجليل مرخليل خان فيضى

پروف ریزنگ : محرکلیل قاوری مطاری (خانوال)

مفحات : 184

البي : 150 ديا البيا : 150 ديا

مكتبير قالاس عالمين مكتبير ومن و 0300-6272130

ازقلم محمر شكيل قاوري عطاري



معزز قارئين كرام!

۳۰۰۳ کے آخریں دیوبندی مکتبہ فکری طرف سے ایک رسالہ بنام 'کشف حقیقت' مثالاتع ہوکر خانیوال بیں مفت تقتیم ہوا جو کہ درمیانی سائز کے ۳۳ صفحات پر مشتل تھا اور جس کے مؤلف کوئی گمتام ٹیچر ابو اسامہ ضیاء الرحمٰن تھے۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس کا جواب' 'برا بین اہل سنت' کے نام سے جون ۴۰۰۴ء بیں شائع کیا گیا جو کہ استاذ کرم ابوکلیم مجمد حواب' 'برا بین اہل سنت' کے نام سے جون ۴۰۰۴ء بیں شائع کیا گیا جو کہ استاذ کرم ابوکلیم مجمد صدیق صاحب فانی نے تحریر فر مایا۔ رسالہ فدکور 23×36/16 سائز کے 104 صفحات پر مشتل صدیق صاحب فانی خیانت ، دروغگوئی ، دبحل اور فریب کوطشت از ہام کیا گیا تھا اور اپنے معتبر ساتھی کے توسط سے ماسٹر صاحب تک پہنچا دیا گیا تھا۔

اوا کتوبره ۲۰۰۰ علی بات ہے کہ مولا نامجر خلیل خال فیضی سند علاقہ کوئی والا ( کبیر والا )
سرسید روڈ خانیوال پر واقع ایک کتب خانہ پر پین خرید نے کیلئے گئے تو اچا تک وہاں ایک رسالہ
"انوار اہلسدت والجماعت" پران کی نظر پڑی جو کہ ماہ اپر بل ۲۰۰۵ عیں" براہین اہلسدت" کے
جواب میں لکھا گیا تھا۔ موصوف ہیں رو پے کا وہاں سے خرید کر لائے اور استاذگرامی کی خدمت
میں پیش کیا، جس کا انہوں نے سرسری مطالعہ کیا اور فرمایا" انشاء اللہ تعالیٰ" کل سے اس کا جواب
لکھنا شروع کروں گا۔ حالانکہ ماسٹر صاحب کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ اگر انہوں نے "برائین
الہسست" کا جواب لکھا تھا تو وہ اپنے کسی معتبر آ دمی یابذر بعید ڈاک ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے
اور جیران کن بات یہ ہے کہ "انو ار اہلسنت والجماعت" کا جونسخہ میں دستیاب ہوا ہے اس پر ناشر کا
نام اور ملئے کا پیتہ ہی درج نہیں۔

انتساب

قدوة الخلف، بقية السلف حضرت علامه شما ه محمد عبد البارى فرنگی محلی عليه الرحمة (م١٣٣٠ه)

(t2)

جن کے حکم سے مولوی اشرف علی تھا نوی کی بہتی زیور اور حفظ الایمان فرنگی محل میں جلائی گئی تھیں لے

اِ تذکرہ علمائے اہلسنت صفحہ نمبر ۴ کا ازمحمود احمد قادری استاذ مدرسهاحسن المدارس قدیم ، کا نپور بار دوم ۱۹۹۲ء ناشر سی دارالاشاعت علوبیرضوبہ فیصل آباد غلام رسول مہر وغیرہ کی شہادتوں سے ثابت کیا تھا کہ'' تقویۃ الایمان' مولوی اساعیل دہلوی کی کتاب ہے مگر آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بقول آپ کے مولوی اشرف علی تھا نوی ، مولوی اساعیل دہلوی ، مولوی رشیدا حمر گنگوہی اور غلام رسول مہر نیک نہاد تھے یا نام نہاد۔

صفی نمبر ۱۵ ..... پر امولوی اساعیل دالوی اور انگریزی حکومت کی پاسداری 'ک عنوان سے ہم نے لکھا تھا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بیہ تشلیم کرلیا ہے کہ واقعی مولوی اساعیل دالوی انگریزوں کے تمایتی تھے۔

ای صغیر پر''صراطِ متنقیم از مولوی محمد اساعیل کی کتاب کے متعلق حضرت شاہ ابوالخیر سجادہ نشین حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں دہلوی کے تاثر ات پیش کئے تھے مگر آپ ان کا جواب دینے سے قاصرر ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سیر بات مان لی ہے کہ واقعی''صراطِ متنقیم'' کی عبارت تنقیص رسالت پرمنی ہے۔

صفحہ نمبر کا ..... پر علامہ اقبال کا قول نقل کیا تھا کہ دیو بندیت اور مرزائیت ، وہابیت کی پیداوار ہیں اس کے متعلق آپ نے قلم کو بالکل حرکت نہیں دی جس سے اظہر من الشمس ہے کہ اس بات کوآ ہے صبح مانتے ہیں۔

صفح نمبرا السسبرہم نے ''مولوی اشرف علی کے رسالہ حفظ الا بمان کی تفریہ عبارت کارد کرنے پر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشنودی کا پروانہ'' کے نام سے مشہور ہر رگ سید تھر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعۃ تحریر کیا تھا تھرآ پ اس کا جواب دینے ہے تحروم رہے۔

صفی نمبر ۳۳ ..... پرمولا نام جمیر نورالله مرقدهٔ کاایک قول نقل کیا تھا که '' دیو بندیوں کے صوفی بھی گستاخ ہوتے ہیں۔اس عبارت کو بھی آپ شیر ما در سجھ کر ہڑپ کر گئے ۔اوراس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا۔

صفی نمبر کے اسسے پرہم نے برائین قاطعہ ادر حفظ الایمان کی غیر اسلامی عبارات کے متعلق پیر کرم شاہ صاحب کے تاثرات نقل کئے تھے۔ گرآپ نے ان کا جواب دینے سے خاموثی اختیار کی ہے۔

صفحه نمبر ۱۹۲۷ ..... دمولوی محمودالحن د پوبندی اورعلم حدیث ور

اپنے زعم باطل میں ماسر صاحب نے "انوار اہلسد والجماعت" کھے کر "براہین اہلسدت" کا مکمل جواب دے دیا ہے حالا نکہ بیان کی خواب شیاتی اور ول کو فقات کی وسینے کے سوا کے جہیں ۔ آپ ایک پانچ کئی کمیٹی جو کہ غیر جانبدارا فراد پر مشتل ہو بھا کران کے سامنے" براہین اہلسدت" اور اس کا جواب" انوار اہلسدت" کے دی وہ حضرات ان دونوں کا بول کا بنظر عمیق مطالعہ کریں اور اللہ تعالی کی ذات کو حاضر وٹا ظرسمجھ کر فیصلہ کردیں کہ واقعی" انوار اہلسدت" مطالعہ کریں کہ واقعی" انوار اہلسدت" مطالعہ کریں اور اللہ تعالی کی ذات کو حاضر وٹا ظرسمجھ کر فیصلہ کردیں کہ واقعی" انوار اہلسدت" دی ہا ہوں کے ساتھ تیار ہیں۔

اتی نه بردها پاک دامان کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

بلکہ میں پورے وثوق ہے کہتا ہوں کہ وہ ماسٹر صاحب کی تالیف''انوار اہلسدے'' کو کذب بیانی، درونگوئی اور مکروفریب کا پلندہ قرار دیں گے۔

ماسٹر صاحب نے ''برا ہین اہلست'' میں کئے گئے اعتر اضات اور ان کے غلط حوالہ جات کے اندراجات کا کوئی جواب نہیں دیا جس کی ہم دوبارہ نشاند ہی کرتے ہیں۔

صفحہ نمبر اسس پرہم نے آپ کی خیانت کا ذکر کیا تھا کہ آپ ' تذکرہ اکا براہلسدے''
پڑھنے کیلئے لے گئے اور اس بیں سے وہ ورق ہی چھاڑ ڈالا جس پر لکھا تھا کہ میاں شیر مجمد شرقیوری
رحمة الله علیہ نے مولوی احمد علی لا ہوری کوشر قپور میں جمعہ نہ پڑھانے دیا۔ اس خیانت کا تعلق حقوق
العباد سے جب تک آپ استاذیم فانی صاحب سے معافی نہ مائیس گے آپ کا گناہ معاف نہ
ہوگا۔

صفح نمبر ۱۲ سسب پرآپ کے اعتراض' آج کل نام نها دلوگ حضرت مولا نامحمرا ساعیل شهیدر حمة الله علیه کی طرف ایک کتاب تقویة الایمان کومنسوب کرتے ہیں حالانکہ و آکتاب آپ ک نہیں بلکہ خرم علی بہلوری کی تصنیف ہے۔ الخ

ہم نے مولوی اساعیل دہلوی،مولوی اشرف علی تھانوی ،مولوی رشید احر گنگوہی اور

صغی نمبر ۹۱ مسلی بر مولوی حسین علی وال بھیر وی دیوبندی اور قبلہ عالم حضرت گولاوی علیہ الرحمة کے درمیان مناظرہ کی مختصر روئید اقتریکی گئی گرآپ نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں لکھا صغیہ نمبر ۹۷ مسلی بر '' تجلیات قریش و مالکی'' مرتبہ و مؤلفہ مولانا عبدالمالک صدیقی سخیدالقتا سات مع تبعر و نقل کئے تھے گرآپ نے ان کے جوابات دینے کی بجائے خاموثی اختیار کی۔

یہ ہے آپ کی تالیف'' انوار اہلست والجماعت'' جس کو آپ اپنے زعم باطل میں ''برائین اہلست'' کا جواب بجھ رہے ہیں۔ جراکت ہے تو مکمل''برائین اہلست' کا جواب لکھ کر منظرعام پرلائیں۔علاوہ ازیں تالیف'' انوار اہلست والجماعت' میں نہ کوئی ربط ہے نہ کوئی تر تیب ، ذبی مریضوں کی طرح جو بات و ہن میں آئی کھی شروع کردی۔ نیز ایک ہی اعتراض کو مختلف اوراق پر بار بارد ہرایا گیا ہے۔

الله تعالى كفنل وكرم عيهم في آپ كى تاليف" انوارابلست والجماعت" كامكمل اور دلى جواب لكھ ديا ہے اور آپ كے غلط حوالہ جات كى نشائد ہى ہمى كردى ہے شايد آپ كا دل آپ كو طلامت كرے اور الله كريم آپ كو تو بركرنے كى تو فيق فرمادے۔

دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاذیم فانی صاحب کی اس سعی جیلہ کو قبول ومنظور فر ماکر ذخیرہ آخرت بنائے اور ہم سب کو ہر وزمحشر امام الانبیاء خاتم انتہین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔

سین بجاه سیدالرسلین صلی الله علیه دسلم محمد شکیل قا دری عطاری عتیق منزل کالو بی نمبرا جانیوال صفی نمبر ۴۵ ..... پر 'مولانا انورشاه کشمیری اورعلم صرف' کے عنوان سے تقید کی گئی تفی ،گرآپ سے ان کا جواب نہ بن پڑا۔

صفحہ نمبرا ۵ ..... پرخواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحذیر الناس کے متعلق ایک فتو کی نقل کیا تھا جس میں انہوں نے اس کی عبارت کو غیر اسلامی عقیدہ ثابت کیا تھا اور مولوی رتو کالوی کے دجل وفریب کا پردہ اس طرح جا کس کیا تھا۔

''البذا فقير كافتوى عدم تكفيراس فرضى زيد كے متعلق مندمصنف تحذير الناس كيليے''۔ ''انوار اہلسدت'' بيس اس كا بھى آپ سے كوئى جواب نه بن پڑا۔

صفحہ تمبر ۵۸ ..... پرہم نے مولا نامعین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تفصیلاً جواب لکھ دیا تھا شاید آپ کی آنکھ میں موتیا اتر آنے کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آیا اور پھر وہی اعتراضات ''انو اراہلسنت'' میں دوبارہ لکھ کر کتاب کے جم کو ہڑھانے کیلئے اوراق سیاہ کرڈ الے۔ صفحہ تمبر 4 کے ۔۔۔۔۔ پرمولوی انورشاہ تشمیری اور قرآن مقدس میں تحریف لفظی کے ضمن میں تحریف لفظی کے ضمن میں تحریف اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔

صفحه نمبر ۲۳ ه..... پردرج ذیل عنوان سے لکھا تھا۔ " ماسٹر ضیاءالرحمٰن کا بہتانِ عظیم"۔

تحریک اکابر پاکشان کے صفحہ نمبر ۲۶۵ پر مولانا قاری احمد پیلی بھیتی کا تذکرہ ہی موجود نہیں۔ بلکہ یوری کتاب میں ان کاذکر ہی نہیں۔

ال كالبحى آب جواب ندد \_ سكے\_

صفحہ نمبر ۸۷ تاصفحہ نمبر ۸۸ ..... پرہم نے دیوبندی علاء کی پاکتان کے ساتھ دشنی کے متعلق چند حوالہ جات درج کئے تقے مگراس کے جواب میں آپ نے ایک لفظ بھی لکھنا گوارانہیں 'کیا۔

صفحہ نمبر ۹۸ ..... پرتبلیغی نصاب ہے ایک کفریہ عبارت نقل کی تھی اور ساتھ ہی اس عبارت کے متعلق دیوبندی مکتبہ فکر کے مشہور مدرسہ خیر المدارس ملتان کا فق کی بھی نقل کر دیا تھا۔ مگر آپ نے جواب دینے کی بجائے راوفرارا ختیار کی۔

عبارتیںحسب ذیل ہیں۔

(۱)۔ غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیاجائے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انہیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے۔ (تحذیر الناس صفحہ نمبر ۱۳)

(۲)۔ ہاں اگر خاتمیت بمعنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا کہ اس بچید ان نے عرض کیا ہے تو پیر سول اللہ صلی اللہ علیہ و کم اور کسی کوافر او مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ و کم منافل نبوی صلی اللہ علیہ و کم منافل نبوی اللہ علیہ و کم منافل بیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت خابت نہ ہوگی افراد مقدر پر بھی آپ کی فضیلت خابت ہوجائے گی بلکہ اگر بالفرض بعد زیانہ نبوی صلعم میں بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھی فرق ندا ہے گا۔ (تحذیر الناس صفح میں بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھی فرق ندا ہے گا۔ (تحذیر الناس صفح میں بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھی فرق ندا ہے گا۔ (تحذیر الناس صفح میں بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھی فرق ندا ہے گا۔ (تحذیر الناس صفح میں بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھی فرق ندا ہے گا۔ (تحذیر الناس صفح میں بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت میں بھی کوئی نبید کا بھی کا بھی بھی کوئی نبید بھی کوئی نبید بھی کوئی نبید بھی کوئی نبید ہوتو کے کہ بھی بھی کوئی نبید کر بھی کہ بھی بھی کوئی نبید کر بھی کوئی نبید کر بھی بھی کوئی نبید ہوتو کی بھی کوئی نبید کھر بھی بھی بھی کوئی نبید کر بھی کوئی نبید کی بھی کہ بھی کوئی نبید ہوتو کے کہ بھی کہ بھی کوئی نبید کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کوئی نبید کر بھی کر بھی

(۳)۔ بعد حمد وصلوٰ ق کے قبل عرض جواب میگر ارش ہے کہ اوّل معنی خاتم النہین معلوم کرنے چاہئیں تا کہ فہم جواب میں کچھ وفت نہ ہو <u>سوعوام کے خیال میں تو رسول صلعم کا خاتم ہونا ہا یں معنی</u> ہے کہ آپ کا زمانیا نبیاء سابق کے زمانہ کے بعدا در آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن موگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیات نہیں بھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النہین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے۔ النے (تحذیر الناس صفی نم سر)

#### فاصلِ بریلوی نورالله مرقدهٔ پرآپ کا اعتراض غلط ہے

آپ کابیاعتراض کہ حمام الحرمین میں تین مختلف صفحات ہے بے ترتیب تین ناتمام فقروں کو لے کر ایک ہی فقرہ بنا ڈالا قطعاً غلط ہے۔ ہم نے تحذیر الناس کے تینوں بے ترتیب فقرے مختلف صفحات سے خط کشیدہ کی صورت میں نقل کردیئے ہیں اور ساتھ ہی زائد عبارت بھی نقل کردیئے ہیں اور ساتھ ہی زائد عبارت بھی نقل کردی ہے تا کہ ہرفقرہ کا تمام بیاناتمام ہونا اچھی طرح واضح ہوجائے۔ نیز ان کے ضمون کا وہ خلاصہ بھی ذہن شین ہوجائے جے حمام الحرمین میں بیان کیا گیا ہے۔

بم الشالرض الرجيم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى دَسُوُلِهِ الْحُرِيْمِ

الزام

مولانا احمد رضائے حضرات علاء اہل سنت والجماعت (دیوبند) کثر اللہ سوادهم کی عبارات میں فطع نرید کے عقائد فاسدہ ان قدی نفوس دامت مجدهم کی جانب منسوب کر کے علاء حربین شریفین سے فتو کی صادر کروایا۔ (انوار اہل سنت والجماعت صفح نمبر ۳)

نیز کلھتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جمۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتو ی نور الله مرقد فی بانی دارالعلوم دیو بند کی تصنیف لطیف تحذیر الناس کی تین مختلف صفحات ۳،۲۳،۱۳ سے اپنی من چاہی عبارات سے ایک مسلسل کفریہ عبارت بنا کرآپ علیہ الرحمۃ کی جانب منسوب کرکے انتشاراً مت کی ناپاک کاروائی کی ہے۔ (انوار اہل سنت والجماعت صفح نمبر۳)

یادر ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احدرضا خال ہریلوی قدس سرہ العزیز نے تحذیر الناس کی تین عبارتوں کو مسلسل کلام میں بیان فر مایا ہے لیکن حضرت موصوف پر بیدالزام سراسر غلط ہے کہ انہوں نے تا تمام فقروں کو مختلف صفحات سے لے کرا یک بی فقرہ بنا ڈالا حقیقت بیہ ہے کہ حسام الحرمین میں تحذیرالناس کی تین مستقل عبارتوں کا خلاصہ مسلسل کلام میں بیان کردیا گیا ہے۔ حسام الحرمین کی عبارت حسب ذیل ہے۔

" قاسم النانوتوى صاحب تحذير الناس وهوالقائل فيدلوفرض فى زمنه على الله عليه وسلم بل لوحدث بعده صلى الله عليه وسلم مى جديد لم يمخل ذلك بخاتمية وانما يخيل العوام انه صلى الله عيه وسلم خاتم النهيين بمعنى اخرانهيين مع انه لافضل فيه اصلاً عندا بل الفهم" \_ (حسام الحربين صفحه نمبر ۱۰۰)

اس عبارت میں تحذیر الناس کی تبین منتقل عبارتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ تبین

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### تنين عبارتول كامفهوم

ان تینون عبارتوں اور ان کے واضح مطلب کود کیفے اور سیحفے کے بعد یہ کہنا کہ ناتھمل اور بے بختے کے بعد یہ کہنا کہ ناتھمل اور بے ترتیب فقروں کو جوڑ کر کفریہ معنی پیدا کئے گئے ہیں سراسرظم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ تحذیرالناس کی ان تینوں عبارتوں کو ترتیب سے پڑھا جائے یا بے ترتیب ، ایک عبارت کو پڑھا جائے یا تینوں کو ہرا کیک کا وہی مطلب ہوگا جو بیان کیا جاچکا ہے اور یہ تینوں عبارتیں اسلام کے تین اصولی عقیدوں کے خلاف ہیں۔

(1)۔ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کے زمانہ میں بھی کسی نبی کا پیدا ہونا اسلام عقیدہ کے منافی ہے گرتخذیر الناس کی پہلی عبارت (ہماری ترتیب کے مطابق) میں صاف ندکور ہے کہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور نبی (پیدا) ہو جب بھی آپ کا خاتم النمیین ہونا بدستور باتی رہتا ہے۔ (صفح نمبرس)

(۲)۔ دوسری عبارت میں واضح طور پر مذکور ہے کہ'' بلکداگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوتی ہے۔ میں کیے فرق ندآ کے گا۔ (صفحہ نمبر۲۳)

حال تکہ بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے پیدا ہونے سے خاتمیت محمدی میں ضرور فرق آئے گا۔ حضور علیہ العسلوة والسلام کے بعد کسی نبی کا پیدا ہوتا اسلام کے بنیادی عقیدہ کے قطعاً خالف ہے۔

(۳)۔ تیسری عبارت میں بھی صاف صاف ندکور ہے کہ ''عوام کے خیال میں تو رسول صلی الله علیہ وسلم کا خاتم ہونایا ہیں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانہ کے بعداور آپ سب سے آخری نی ہیں'' یے مرائل فہم پرروشن ہوگا کہ نقذم یا تا خرز مانی میں بالذات کچھ فضیلت نبیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبین فرمانا اس صورت میں کیونکر میچے ہوسکتا ہے۔ (صفح نبر ۴)

ہرمسلمان قطعاً یقیناً جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم انتہین ہونا بلاشبہ اس معنی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانہ کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری تینوں فقرے کمل ہیں

برمضف مزاج آدی تحذیرالناس کے منفولہ بالا تینوں فقروں کو پڑھ کریہ فیصلہ کرنے پر بجور ہوگا کہ یہ تینوں مستقل فقرے ہیں (جو کہ اسلامی عقا کد کے بالکل خلاف ہیں) ۔ صفحہ نمبر ۱۳ والے فقرے کا صاف وصریح مطلب ہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانہ ہیں بھی اگر کوئی نی پیدا ہو جاتا تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے ہیں کوئی فرق ند آتا۔
'' بالفرض' کے لفظ سے'' بیدا' ہونے کے معنی نکلتے ہیں۔ کیونکہ پہلے انہیاء ہیں ہے کی نہ کی نہی کا حضور علیہ الصلام کے زمانہ اقدی ہے۔ جیسے بیٹی علیہ السلام ۔ امرواقع حضور علیہ الصلاف قاوالسلام کے زمانہ اقدی ہیں ہونا تو امرواقع کو '' بالفرض' سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا ۔ اس لئے زمانہ نبوی ہیں کہیں کی اور نبی کا ہونا دم مطلقاً ہوئے' کے معنی نہیں دیتا بلکہ بیدا ہونے کے معنی ہیں دلالت کرتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیا کی مستقل مضمون ہے جے مستقل فقرہ ہیں صاحب تحذیر الناس نے بیان کیا ہے۔ نیز بہی معنی مرزائی شمون سے جے مستقل فقرہ ہیں صاحب تحذیر الناس نے بیان کیا ہے۔ نیز بہی معنی مرزائی شمون سے جے مستقل فقرہ ہیں صاحب تحذیر الناس نے بیان کیا ہے۔ نیز بہی معنی مرزائی شمون سے جے مستقل فقرہ ہیں صاحب تحذیر الناس نے بیان کیا ہے۔ نیز بھی میں اللہ تعلیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے کے کرائی تھی کریں کی نے تبویر نہیں گیا۔

#### حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے بعد جدید نبی

صفی نمبر ۲۳ والے دوسر نے فقر ے کا واضح اور روشن مفہوم یہ ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی جدید نبی مبعوث ہوجائے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے میں کوئی فرق ندآئے گا۔ ریجی ایک مستقل مفہوم ہے۔ جسے کمل عبارت میں صاحب تحذیر الناس نے بیان کیا ہے۔

صغی نمبر والے تیسر نظر سے کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ تاخرز مانی میں افسیات مانا اور خاتم النہین کے یہ عنی بجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں عوام کا خیال ہے مجھ دارلوگوں کے نز دیک اس میں بچھ فضیلت نہیں ۔ للبذایہ معنی غلط ہیں کیونکہ اگریہ معنی صبح ہوں تو مقام مدح میں اللہ تعالیٰ کارسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہین فرمانا غلط ہوجائے گایہ مضمون بھی مکمل ہے جے مستقل عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔

the link

ندکورہ بالا خط کشیدہ عبارت میں خاتم انتہین کے معنی آخری نبی کوعوام کا خیال قرار دینا معاذ الله رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات مقید سیاوراس وقت تیک کی ساری امت کوعوام میں شار کرنائبیں تو اور کیا ہے۔

نیز دیکناچانیک کرخاتم انبین کوآخراننیین کومعنی میں کس نے لیا ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ حسب زعم بانوتو ی صاحب وہ نا بجھ جوام کون لوگ ہیں۔ وہ ذات قد سیدر سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ، خلفائے راشدین ، صحابہ کرام ، اہل بیت اطہار ، انبہ جمہتدین اور علائے راشخین ہیں جنہوں نے لفظ خاتم انبین کوآخرانیون کے معنی ہیں لیا ہے۔ البذا بمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخیار امت بلکے کل امت مجمد بیطی صاحبہا الصلوق والتحیة "معافی اللہ" نا سمجھ جوام میں واخل ہو سے۔

#### مولوي محمد قاسم نا نوتوي اور عقبيره بدعت ضلاله

نبوت ورسالت میں ذاتی اور عرضی کی تفریق باطل ہے۔ نبوت کو ہالذات اور بالعرض میں تقسیم کرنا ٹانوتو کی صاحب کی آئی برئ برأت ہے جو چودہ سو(۱۴۰۰) برس کے عرصہ میں کسی مسلمان نے نبیس کی اور بیاء تبیدہ بدمت سلالہ ہے۔

ملاہ دازیں اہل سنت وجماعت کا عقیدہ ہے ۔ " س کی میں بوخظ ناتم النہین دارہ ہوا ہے اس کے معنی منقول متواتر آخر النہین ہی ہیں جوفض آب بجوام کا خیال بتا تا ہے قرآن کریم شرح منقول متواتر کا مکر ہے۔ (از افادات علامہ سیداحمہ سیدی آئی مدیدارمہ ہ

#### احادبيث نبوبيلي الله عليه وسلم

(۱)۔ حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کدر سول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میری اور انبیاء کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک کل ہے جس کی تقمیر عمرہ ہے ایک اینٹ کی جگہ وس جگہ چھوڑ دی گئی ہے دیکھنے والے اس کے گر دگھو متے ہیں گر اس ایک اینٹ کی جگہ کی محسوس کرتے ہیں۔ بیس نے اس اینٹ کی جگہ پُر کر دی میرے ساتھ ممارت مکمل کر دی گئی اور میں خاتم میرے ساتھ میں ہوں اور میں خاتم میرے ساتھ وسول ختم کر دیئے گئے۔ ایک روایت میں ہوں اور میں خاتم

النبيين ہوں''۔ (متفق عليه شكلو قاصفي نمبر١١٦ جلد نمبر٣متر جم مليح لا ہور )

(۲)۔ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عندے روایت ہے بیٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

چھ چیز ول کی جھے کو دوسرے انبیاء پر فضیلت ہے۔ بیں جوامع السکام دیا گیا ہوں، رعب
کے ساتھ میر کی مدد کی گئی ہے، خنائم میرے لئے حلال کر دی گئی ہیں، زمین میرے لئے مجداور

پاکیزہ بنادی گئی ہے، بیں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے ساتھ انبیاء ختم کر
دیے تھے ہیں۔ (مسلم ، مشکل قام صفحہ نمبر ۱۱۱ جلد ۳ متر جم ، طبع لا ہور)

- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری
   امت ہیں ستائیس (۲۷) د جال اور کذاب ہوں گے جن میں سے چارعورتیں ہوں گی حالانکہ میں خاتم النمیین ہوں میرے بعد کوئی نی نیس ہوسکتا۔ (منداحمہ صفی نمبر ۲۹۱ جلد ۵)
- حضرت ابوذررضی الله عند روایت برسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا که انبیاء
   سب ہے پہلے آ دم علیہ السلام ہیں اور سب ہے آخر جمد (صلی الله علیه وسلم) ہیں۔ (ابن حبان)
   حضرت مالک ابن حویرث رضی الله عند فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عند ہے فرمایا کہ کیاتم اس کو پندنہیں کرتے کہتم ایسے ہوجیتے ہارون موئی علیما السلام کے ساتھ تے مگر میرے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا۔ (متدرک، طبر انی کیر)
- حضرت عرباض بن ساريد رضى الله عنه فرمات بن كفر ما يا رسول الله صلى الله عليه ويلم على المناري رقم الحديث ٣٥٣٥ مي مسلم رقم الحديث ٢٢٨ ، اسنن الكبري للبينتي رقم الحديث ١١٣٢٢، مند احمد رقم الحديث ٢٤٧٩ عليم بيروت.

ع مسلم رقم الحديث ٥٢٣ ، ترندي شريف رقم الحديث ١٥٥٣ ، مستداح وصفي نمبر٢١٣ جلد٢ \_

مع حضرت توبان رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ نبی اکر مسلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا ہے شک الشہ نے میرے لئے متمام روسے زمین کو لیبیٹ دیا اور میں القد میں کہ متمارت اور متحارب کود کیولیا (اٹی قولہ ) عنقریب میری است میں متمام ردسے زمین کو لیبیٹ دیا اور میں خاتم انتیجین ہوں اور متمیں (۳۰) کذاب (بیدا) ہوں گے ان میں سے ہرا یک کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم انتیجین ہوں اور میرے بعد کوئی بی نبیش ہے۔ ابودا کو درقم الحدیث ۵۲۴۳ مسلم رقم الحدیث ۴۸۸۹ متر ندی رقم الحدیث ۲۰۱، ۲۰۱ میں سے ماجر رقم الحدیث ۲۹۵۴ میں سے و نتریب میں (۲۰) کذاب تکلیں کے ان میں سے ہرایک کا رقم ہوگا کہ وہ رسول اللہ ہے (ابوا کبلیل فیضی غفرلہ )۔

مين (پيداموگا)\_(نسيم الرياض)

• فناوى عالمكيرى ميس ب

جب تک کوئی آ دمی بیء تقیدہ نہ ر کھے کہ محمرصلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان خہیں۔( فرآو کی عالمگیری جلد نمبر۳)

لاعلى قارى حنى (التونى ١٠١٠هـ) عليه الرحمة فرمات مين:

اور نبوت کا دعوی جارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد با جماع کفر ہے۔ (شرح فقد اکبر)

- مصرت شاه عبد العزيز محدث و الوى (م ١٣٣٩ه ) عليه الرحمة فرمات بين: محصلى الله عليه وسلم رسول بين اورانبياء ك فتم كرف وال بين - (ميزان العقائد)
- حضرت امام محمر غزالی (التوفی ۵ \* ۵ هے) علیہ الرحمة فرماتے ہیں:
   بے شک امت نے اس لفظ خاتم النبین اور (لا نبی بعدی) سے اور قرائن احوالی سے
   با جماع یہی مجھا ہے کہ آپ کے بعداب تک نہ کوئی ہی ہوگا اور نہ کوئی رسول اور بہ کہ نہ اس میں کوئی تاویل
   چل کمتی ہے: شخصیص \_ (الاقتصاء صغی نبر ۱۲۸ اطبع مصر بحوالہ ختم نبوت از مفتی محمد شخع دیو بندی کرا تی )

تمام معروضات كاخلاصه بدہے كه:

(۱)۔ خاتم انبیین کامعی آخری نبی خوداللہ تعالی نے اپنے محبوب ملی اللہ علیہ وہلم کو تعلیم فرمائے ہیں جواللہ اسکی دلیل ہے ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے وہی معنی بیان فرمائے ہیں جواللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائے و نیا ہیں کو کی شخص ہے جو بی ثابت کردے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائے دنیا ہیں کو کی شخص ہے جو بی ثابت کردے کہ نبی کر بیم اللہ اس کے بغیر اس مضمون کی تمام احادیث میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہی وارد ہیں۔ چنا نجی ارشاد فرمایا ''انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ''میں خاتم النبیین ہوں بیم معنی صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے اور صحابہ کرام نے بیک معنی صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے اور صحابہ کرام نے تابعین عظام کو علی بندالقیاس تمام محدثین مضرین ، انکہ مجتبہ ین کل ملاً ، راتحین نے خاتم النبیین سمجھے ہیں اور اس پر ایمان الائے ۔ اگر کو کی شخص یہ ثابت کرد سے کہ صحاب یا

نے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور تمام انبیاء کا خاتم اور آخر۔ (بیعی ،مندرک اور حاکم نے اس کی تصحیح فرمائی)

منكرختم نبوت بإجماع صحابه وتابعين كافرب

مسلمہ کذاب نے آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کی زندگی میں دعوئی نبوت کیا اور بہت سے لوگ اس کے بیرد کار ہوگئے اور آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلا مہم جہاد جوصدیق اکبررضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں کیا وہ ای کی جماعت پر تھا۔ جمہور صحابہ مہا جرین وانصار نے اس کو تحض دعوئی نبوت کی وجہ سے اور اس کی جماعت کو اس کی تعدیق کی بنا پر کافر سمجھا اور با جماع صحابہ و تا بعین ان کے ساتھ وہی محالمہ کیا گیا جو کھار کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ اور سی سب سے پہلا اجماع تھا حالانکہ مسلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت اور قرآن کا مسکم نہ نبوت اور قرآن کا مشکم نہ نبوت حصہ سوم صفح نبر ۲۰۰۷ میں از مفتی محمد شفتے و یو بندی کرا ہی )

حضرت قاضی عیاض ما لکی اندلسی (التوفی ۵۴۴ه ۵) علیه الرحمة لکھتے ہیں:

اس لئے کہ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انہین بیل اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا اور اللہ کی طرف سے بی خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاء کے ختم کرنے والے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام بالکل اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہے اور جواس کا مفہوم ظاہری الفاظ سے بچھیں آتا ہے وہی بغیر کسی تاویل و خصیص کے مراد محمول ہے اور جواس کا مفہوم ظاہری الفاظ سے بچھیں آتا ہے وہی بغیر کسی تاویل و خصیص کے مراد محمول ہے۔ پس ان لوگوں کے نفر میں کوئی شبہیں جواس کا انکار کریں اور بی طعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔

(شفااز قاضی عیاض ما لکی اندلی جلد نمبر ۲)

امام طحاوی حنفی (الهتونی ۳۲۱ هه) علیدالرحمة فرماتے ہیں:
 اوردوی نبوت محرصلی الله علیہ وسلم کے بعد بغادت اور گراہی ہے اور آپ ہی تمام مخلوق جن وانس کیلئے رسول ہیں۔

علامہ خفاجی حفی (التوفی ۹۹ ۱۰ه ) علیہ الرحمة شرح شفامیں لکھتے ہیں:
 اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ دسول اور نہ آپ کے عہد

اعتراض

(حسام الحرمين ميں درج كفر بدعبارات برعلماء حرمين شريفين نے) فتوى ويت وقت بيشرط عائد فرمائى كماگر بعد تحقيق فدكورہ اشخاص كا كفر ثابت ہوجائے تو تحكم تكفيروارد ہے ورنداس كا ذمدراقم يعنى مولا نااحدرضا بريلوى پر ہوگا۔ (انوار اہلسنت والجماعت صفح نمبر۴)

بواب

مولا ناعلامہ شخ صالح کمال کی نے حسام الحربین پراپی تقریظ لکھتے وقت مولا نااحمد رضا خال بریلوی علیدالرحمة سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ آپ کوسلمانوں کیلئے مضبوط قلعہ بنا کر قائم رکھے اورا پی ہارگاہ یس ہے آپ
کو بڑا اجراور بلند مقام دے اور بے شک گراہی کے چیڑوا چن کائم نے نام لیا ہے ایسے ہی ہیں جیسا
کم نے کما اور تم نے ان کے بارے میں جو پچھ کہاسز اوار قبول ہے۔ تو ان کا جو حال تم نے بیان کیا
اس پروہ کا فراور دیں ہے باہر ہیں۔ مسلمان پرواجب ہے کہ لوگوں کوان سے ڈرائے اوران سے
نفرت دلائے۔ (تمہید الایمان مع حسام الحربین مترجم صفح نمبر ۱۸)

ان دونول عبارتول کوغورے بڑھئے اور امام الخائنین کی خیانت کو داو تحسین دیجئے۔ماسرصاحب نے بہال دوجھوٹ بولے ہیں:

(۱)۔ لکھتے بین ان اہل علم علاء کرام دامت برکاتم نے نوی دیتے وقت شرط عائد فرمان که اگر بعد تحقیق مذکورہ اشخاص کا کفر ثابت ہو جائے تو تحکم تکفیر وارد ہے۔ النظ (انوار اہلسدے والجماعت صفح نمبرس)

ماسٹرصاحب نے ایک عالم دین شخ صالح کمال بھی کی ایک عبارت میں قطع برید کر کے اس کوتمام علائے حرمین شریفین کی طرف منسوب کر کے دجل وفریب اور کذب بیانی سے کام لیا ہے لعنۃ اللّه علی الکاذبین ۔

(٢)۔ "انواراہلشنت والجماعت" كامطالعة كرنے والوں كودهوكا ديا ہے كہ تمام علمائے حرمين شريفين نے بيشرط لكائى ہے۔

for more books click on the link

تابعین یا ائمہ مجتبدین میں ہے کی نے خاتم النہین کے معنی آخر النہین کے علاوہ بیان کئے ہوں تو ہم اپنی غلطی تنایم کرلیں گے۔

(علی)۔ قرآن کریم کے لفظ خاتم البین کے معنی صرف آخر البین قطعی اجماعی بیں جیسا کہ ہم نے شفاءاز قاضی عیاض مالکی ایرلی علیہ الرحمة جلد نمبرا نے قل کر پچے ہیں۔

مرزائی بھی خاتم النہین کے معنی اخرالنہین کوعوام کاخیال بتاتے ہیں:

پی احمد یون کا ہرگزیہ عقیدہ نہیں کہ رسول الدُّصلی الله علیہ دسلم نعوذ باللہ عاتم النہین نہیں عقید جو بھی احمد کے کہ عاتم النہین کے وہ معنی جو اس وقت مسلمانوں میں رائح ہیں (یعنی آخری نی) ندلو قر آن کریم کی متذکرہ بالا آیت پر چہاں ہوتے ہیں اور ندہی اس رائح ہیں (یعنی آخری نی) ندلو قر آن کریم کی متذکرہ بالا آیت پر چہاں ہوتے ہیں اور ندہی اس میں رائح ہیں کریم کی عزید اور شان کی طرف اس آیت سے رسول کریم کی عزید اور شان اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس عزید اور شان کی طرف اس آیت میں اشارہ کہا گیا ہے۔ (احمدیت کا پیغام صفح نمبرہ اطبع حیدرا آبادہ کن باردوم ہ 190ء مرد کا ایس

مولوی محمد قاسم نا نوتوی لکھتے ہیں :

بعد حمد وصلوۃ کے قبل عرض جواب بیگز ارش ہے کداؤل معنی خاتم النہیں معلوم کرنے چائیں تا کوفہم جواب میں کچھ دفت ندہوسوعوام کے خیال میں تو رسول صلع کا خاتم ہونا ہایں معنی بید کی آئی تا کہ خاتم ہونا ہایں معنی بید کی آخر ما ان کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مجراتال فہم پر روش ہوگا کہ انعمین کی مقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں دلکن رسول اللہ و خاتم انتمین فرم یا ساخر در میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

ماسٹر بھی ! ذرا دونوں عبارتوں کو بغض وعناد کی عینک اتار کر پڑھیں جن سے اظہر من اشتس ہے کہ دونوں حضرات خاتم النمیین کے معنی آخر انٹمیین کو مقام مدح میں تسلیم نہیں کرتے اور خاتم انٹیمین کے قطعی اور اجماعی معنی آخری نبی کوتشلیم نہیں کرتے لے

ن قاری محمطیب دیو بندی لکھتے ہیں ختم نبوت کا بیمعنی لیما کہ نبوت کا درواز درند نوگیا بیدد نیا کودھو کہ دینا ہے(خطبات حکیم الاسلام سخی تمبر ۵۵ جلد اقل طبع ماتان ۱۳۰۰ھ) (ابوالجلیل نیس نفرلیہ) رفائی قادری خالدی نقشبندی حیدرآبادی ثم المدنی کا ایک ایمان افروز واقعدان کے بوتے حضرت سیدنذ براحمد کی روایت نے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ

میرے دادا کے پاس حیور آباد کے اوگ مولوی اشرف علی صاحب کا رسالہ حفظ الایمان

لائے اور اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا آپ نے رسالہ پڑھ کرفر مایا کہ علم غیب کے متعلق مولوی اشرف علی نے نہایت تیج عبارت کھی ہے۔ اس کے چندروز بعد مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی ہیٹے تیے میرے دادا نے منبر پر کھڑے ہوکر مولوی اشرف علی تھانوی کے رسالہ کی قبانوی کے رسالہ کی قبانوی کے دسالہ کی قبانوی کے دسالہ کی قبادت میان کی اور کہا کہ عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ اور چندروز کے بعد مولا نا حافظ احمد فرزند مولوی قاسم نا نوتوی کے مکان پر علاء کا اجتماع بھی بلایا اور آپ تشریف لے گئے وہاں پر حفظ مولوی قاسم نا نوتوی کے مکان پر علاء کا اجتماع بھی بلایا اور آپ تشریف لے گئے وہاں پر حفظ الله یمان کی عبارت پر علاء سے اظہار خیال کیا آپ نے اس رسالہ کی قباحت کا بیان کیا اور رسالہ کے خلاف فتوی دیا۔ (مقامات ابوالخیر صفح نبر ۱۲۷)

پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ (سید تھر جیلانی) نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رسالہ حفظ الایمان کی عبارت کا رد کرنے اور اس کوفیج کہنے پر اظہار خوشی فرمارہ ہیں اور آنخضرت نے آپ سے فرمایا ہم تم سے خوش ہوئے تم کیا چاہتے ہو، آپ نے عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ اپنی باتی زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور کیا چاہتے ہو، آپ نے عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ اپنی باتی زندگی مدینہ منورہ جرت مدینہ کی پاکمٹی میں وفن ہوں۔ آپ کی عرض منظور ہوئی اور آپ اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرے دیں سال وہاں مقیم رہے۔ ۲۱۷ سات میں رحلت فرما گئے۔ (مقامات ابوالخیر صفی نمبر ۲۱۷)

مولا نامحمه حديق بره ودى فاصل مدرسه ديو بندسابق

مفتی سورتی مسجد رنگون .....اور ....

د بو بند بول کے اکابر کی گفریہ عبارات

(1) - حضور فخر موجودات عليه أفضل الصلوة واتم التسليمات كاعلم شريف وه بحر ذخار اور

'' من غش فلیس منا''۔(الجامع الصغیر صفح نمبر ۵ کا جلد نمبر ۲ می ) '' جو کسی مسلمان کو دھوکا دے وہ ہم میں ہے نہیں''۔ یعنی وہ ہمارے طریقتہ رِنہیں بلکہ صراط متنقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔

ماسٹر صاحب خوب! کفریات کی وکالت کرتے ہوئے یہ انعامات ملے کہ گلے یں العنت کا طوق پڑااور صراط متنقیم سے بھٹک کر ضلالت کے میں گڑھے میں جاگرے۔

ر ہا حسام الحریث یں درج کفر بیر عبارات کا کفریہ ہونا تو بدایک حقیقت مسلمہ ہے جن کو علائے حریث شریفین کے علاوہ برصغیر پاک وہند کے مفتیان الل سنت اور جید علاء کرام نے بھی کفر بیقر اردیا ہے ( دیکھیئے حسام الحریثن ،الصوارم الہندیہ )

اور خط کشیدہ الفاظ کے بیمعنی میں کہ ہمارے شیخ آپ نے ان افراد کی اردو کتب سے بعض کفریہ عبارتوں کی جونشاند ہی کی ہے اور عربی زبان میں ان کا خلاصہ پیش کیا ہے اور ان پر جو شرع عظم لگایا ہے اس پروہ کا فراور دین سے باہر ہیں۔

علاوہ ازیں مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت کے تفر کے متعلق تو در بار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق ہو چی ہے۔

مولوی انٹرف علی تھا نوی کے رسالہ حفظ الایمان کی کفریہ عبارت کار دکرنے پر در بار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

## ے خوشنودی کا پروانہ

دیلی کے مشہور بزرگ حضرت مولا ناشاہ ابوالحسن زید قاروتی نے ''مقامات ابوالخیر' کے نام سے اپنے والد ماجد حضرت شاہ ابوالخیر مجددی کی سوائح حیات تصنیف کی ہے جو کافی ضخیم اور معلومات کا بیش بہاذ خیرہ ہے۔

موصوف اپن اس كتاب ميں حيدرآباد (دكن) كے ايك مشهور بزرگ سيدمحمد جيلاني

(۳)۔ حضور نی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو خاتم النہین نہ ماننا اور آپ کے بعد میں دوسرے نبی کے وجود کومکن اور جائز سجھنا بلاشبہ نصوص قطعیہ صریحہ کا افکار ہے جو صراحة کفروار تداو ہے۔ النے کہ تبدہ العبدالفقیر الی ربہ النی محمد صدیق بڑودی غفر اللہ لہ ولوالدیہ و لمشائخہ اجمعین (الصوارم البندیہ صفحہ نمبرا ۱۵)

# پرستارانِ تحذیرالناس کاایک اعتراض اوراس کا جواب

حسام الحرمين كى عبارت پرييجى اعتراض كياجا تا ہے كەتخذىرالناس كى عبارت بيہ كدر الله فيم پردوش ہوگا كەنقدم يا تاخرز مانى ميں ' بالذات ' پھونسيلت نہيں ليكن حسام الحرمين مين اس كاتر جمد يوں كيا گيا ہے۔ مين اس كاتر جمد يوں كيا گيا ہے۔ '' لافضل فيه اصلاً عنداهل الفهم''

#### اب

مقام مدح بیان کرنے کیلئے کمی وصف میں ' بالذات فضیلت' ہونا ضروری نہیں اس لئے لفظ بالذات اس عبارت ' میں پھے فضیلت ' منام مدح بیان کر منام کے سنانونوی صاحب نے اس عبارت ' میں پھے فضیلت نہیں' کہہ کر اصلاً فضیلت کا انکار کیا ہے ورنہ لفظ کچھ نہ لکھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے لفظ' بالذات' کواس کے مہمل ہونے کی وجہ ہے ترجمہ چھوڑ دیا اور لفظ'' پچھے کا مفہوم' اصلاً کہہ کر بیان کیا۔ اب سوچیئے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے یہاں کون می خیانت کی ۔خود نافوتوی صاحب کے زو میک جھی یہاں' لفظ بالذات' کے محقی تھا اس لئے انہوں نے تحذیر الناس کی عبارت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے'' لفظ بالذات'' کو چھوڑ دیا ہے۔

دیکھیئے کمتوبات قاسم المعروف قاسم العلوم مع اردوتر جمدا نوارالنجو م صفح نمبر ۵۵ طبع لا ہور ( مکتوب اوّل بنام مولوی محمد فاصل )

دمغی خاتم انهیین درنظرظایر برستان جمین باشد که زباند نبوی آخراست از زباندگزشته وبازنی دیگرنخوامد آ مرگرمیدانی که این خنیست که دی است درآن نبذی اه (ترجمه) خاتم انهیین دریائے ناپیدا کنار ہے جس کی کوئی حدو غایت نبیس آپ کواڈ لین وآخرین کاعلم عطا ہوا ہے۔
حدیث مقدس علم الا وّلین والآخرین (او کما قال) اس کیلئے دلیل ناطق و شاہد صادق ہواں جن سجانہ و تعالیٰ کاعلم اور آپ کاعلم مساوی اور برابز نبیس دونوں میں فرق بین ہے۔ علم باری تعالیٰ محیط اور علم حضور پر نورعلیہ الصلوٰ ق والسلام محاط ، وہ علم قدیم بیرحادث ، وہ ذاتی بی عطائی اور پھر کمیت و مقدار کافرق بھی موجود بینی حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کاعلم شریف حق سجانہ و تعالیٰ کے علم کمیت و مقدار کافرق بھی موجود بینی حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کاعلم شریف حق سجانہ و تعالیٰ کے علم کمیت و مقدار کافرق بھی موجود بینی حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کاعلم شریف حق سجانہ و تعالیٰ کے مقابلہ میں ایسا کہ سے ایک قطرہ کی تعالیٰ کوائی ہیں ایسا کہ کہ مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سات دریا وی میں سے قدر بھی علم عطا ہوا وہ آپ کے علم شریف کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سات دریا وی میں سے قدر بھی علم عطا ہوا وہ آپ کے علم شریف کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سات دریا وی میں ہے۔ اللہ والیاء میں اللہ علیہ وسلم بہذا المزلة قطر ق من سیعت البحروعلم الانبیاء من علم نینا محرصلی اللہ علیہ وسلم بہذا المزلة والمون دو میں ہے۔ اللہ والی والیہ کیا تا میں اللہ علیہ وسلم بہذا المزلة والمون دو میں ہے۔

فان من جودک الدنیا و ضرتها و من علومک علم اللوح والقلم و من علومک علم اللوح والقلم غرضیکه بنسبت مخلوقات کے آپ کے علم کی کوئی انتہاو عایت نہیں ہے۔
لایمکن الثناء کما کان حقہ '
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر

پس ایسے علم شریف ناپیدا کنار کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کی طرح تحریر کرنا اور اس کے ساتھ تشبید دینا صراحة کفروجہالت اور کھلی جافت و نادانی ہے۔ نبی برگزیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تو ہیں ہے اور آپکی شان اقد س میں ایک شمہ برابرگتا خی کرنے والا قطعاً مرتد ہے۔ اللہم احفظنا (۲)۔ شیطان کیلیے تمام روئے زمین کاعلم محیط نص سے ماننا اور حضور پر نورعایہ افضل افسلو ق والسلام کاعلم اس سے کم تربتانا کما حررہ السائل بیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخت تربین تو ہین اور ایسائح میر کرنے والا قطعاً مرتد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ شان ہے کہ شیطان تو اور ایسائح میر کرنے والا قطعاً مرتد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو وہ شان ہے کہ شیطان تو در کنار اولوالعزم انبیاء علیہم الصلو قوالسلام بھی اس کے قریب نہیں بہنچے۔ الح

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کامعنی طی نظر والوں کے زویک تو یک ہے کہ زماند نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) گزشتہ انبیاء کے زماند نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) گزشتہ انبیاء کے زمانے ہے کہ جس میں خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو کوئی تعریف ہے اور نہ کوئی برائی اھ (انوار النجو م صفحہ نمبر ۵۵)

اس عبارت بین نانوتوی صاحب نے فضیلت بالذات کاذکرنیس کیا صرف اتنا کہد کر کلام ختم کردیا کہ'' مدتی است درآں نے ذی'' معلوم ہوا کہ لفظ بالذات کامہمل ہونا نانوتوی صاحب کو بھی مسلم ہے اگر اس کا نام خیانت ہے تو نانوتوی صاحب نے بھی تحذیر الناس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ فما جوا بکم فہو جوابنا۔

لبزااعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے مولوی محمد قاسم نا نوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی ہر سہ البزااعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے مولوی محمد قاسم نا نوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی ہر سہ سہ سہ سہ سہ سال عبارت کے مطالب و معانی کونقل کیا ہے۔الفاظ وکلمات کی فقل کا مدعی ہے تو اس پر دلیل جگہ دعویٰ نہیں کیا۔اگر کوئی شخص حسام الحربین میں نقل والفاظ کے دعویٰ کا مدعی ہے تو اس پر دلیل لائے۔ہم پورے وثو ت سے کہتے ہیں کہ وہ نقل الفاظ وکلمات کا دعویٰ ثابت نہ کرسکے گا۔اورا ہا علم ہے مختی نہیں کہ نقل بالمعنی کیلئے الفاظ وکلمات کو بعین نقل کرنا قطعاً ضروری نہیں ۔لہذا حسام الحربین ہیں کیا جا سکتا۔

بلکہ نانوتوی صاحب نے دین میں خیانت کی ہے۔ مقام مدح میں کسی وصف کے ذکر کے جانے کواس میں ' بالذات فضیلت'' کی قیدلگادی اور بین مجھا کہ بکٹرت نصوص شرعیہ آیات و احادیث میں الندات فضیلت نہیں بلکہ بالنہ بت احادیث میں الندات فضیلت نہیں بلکہ بالنہ تا الی مضاف الیہ فضیلت ہے۔ معلوم نہیں کس موڈ میں نانوتوی صاحب نے بالذات کی قیدلگائی تھی جے بعد میں مہمل بچھ کر مکتوب کی عبارت میں خود بی از ادیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ لفظ "خاتم النميين" "مركب اضافى ہے اور لفظ خاتم بمعنى آخر ہے ، كونكذ وہ النميين كى طرف مضاف ہے اس ميں اضافت كى وجہ سے فضيلت اور اس كامقام مدح ميں بيان فرمانا بالكل صحيح ہے علاوہ ازيں تا نوتوى صاحب نے اتنا بھى نہ تمجما كہ يحيل دين كا تعلق تا خرز مانى

ے ہاور بھیل دین فضیلت عظمیٰ ہے۔اس لئے تاخر زمانی یقیناً فضیلت کا وصف ہے اور اس فضیلت کی وجہ سے مقام مرح میں اس کا ذکر یقیناً سیح اور درست ہے۔ (از افا دات علامہ سیدا حمد معید کاظمی علیہ الرحمة )

الزام

نام نهاد محقق ماسر ضياء الرحمٰن لكھتے ہيں:

راقم الحروف محترم فانی صاحب کا بے حد مفکور ہے کہ انہوں نے اپنے مجدد کی علمی بددیانتی کا پردہ خود ہی چاک کردیا۔ وہ تین عبارات جنہیں مولا نااحدرضا بریلوی نے مختلف صفحات سے لے کرایک عبارت بنا کر تکھا تھا فانی صاحب نے ای من گھڑت ایک عبارت کو تین عبارت کی صورت میں لکھ کر مولا نا احدرضا بریلوی کی علمی بددیانتی کی ناپاک کاروائی کا پردہ اٹھا دیا۔ الخ (انوار اہلست والجماعت صفح نمبر ۳)

جواب

''تحذیر الناس'' کی متیوں عبارتیں اپنی اپنی جگہ پر مستقل کفریہ عبارتیں ہیں انہیں تر تیب ہے لکھا جائے یا بے تر تیب ان کا کفراپنی اپنی جگہ پر برقر ارر ہے گا، جیسے تین کا فروں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے ، پھر پہلے کو تیسر ہے کی جگہ اور تیسر ہے کو پہلے کی جگہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ کا فرے کا فری رہیں گے۔امام احمد رضانے تحذیر الناس کی مختلف صفحات سے تین عبارتیں لے کر ان کا خلاصہ عربی زبان میں تحریر فرمایا ہے جس سے تین کفریات کی نشاند ہی ہوتی ہے۔

آپ کا بہ کہنا کہ مولانا احمد رضا خال ہر بلوی نے تحذیر الناس سے مختلف تین جگہوں سے عبارات لے کرایک عبارت بنائی جس کی وجہ سے وہ کفرید عبارت بن گئی سراسر بہتال تراثی، دروغگوئی اور جہالت کے سوا کچھنیں۔

یادر ہے کہ حسام الحرمین میں تحذیرالناس کے خلف مقامات سے جو تین عبار تیں نقل کی گئی ہیں۔وہ ناتمام فقر نے نہیں بلکہ مستقل عبار تیں ہیں پورے پورے جملے ہیں اوران میں سے ہر ایک جملہ بجائے خودا یک غیراسلامی عقیدہ کو بیان کرتا ہے۔ان کی ترتیب بدل جانے سے ان کے

> מלוא גענטוע ייט געי for more books click on the linl

طلب سام ہے کہ اس غیب ہے مراد بعض غیب ہے باکل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کہ تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید وعمر و بکر برصبی و مجتون بلکہ جیج حیوانات و بہائم کسلے بھی حاصل ہے۔

کیلئے بھی حاصل ہے۔

کیونکہ برخض کو کا کم الذیب کہا جاوے پھر اگر زید اس کا الترام کر لے کہ میں سب کو عالم النیب کہوں گا تو چاہئے کہ سب کو عالم النیب کہا جاوے پھر اگر زید اس کا الترام کر لے کہ میں سب کو عالم النیب کہوں گا تو پھر غیب کو تجملہ کمالات میں شار کیوں کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کو بھی خصوصیت نہ ہودہ کمالات نبویہ ہے کب ہوسکتا ہے اور الترام نہ کیا جائے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے اور اگر تمام علوم غیبیہ مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے واس کا بطلان دلیل عقل وفتی ہے تابت ہے۔ الخ (حفظ الا بھان صفح نم اور ہوئی۔)

#### جواب

''حفظ الایمان' میں اوپر والی خط کشیدہ عبارت کفریہ ہے۔ جو کہ ایک منتقل کفریہ عبارت کفریہ ہے۔ جو کہ ایک منتقل کفریہ عبارت ہے۔ جس کا چارسطور سے کوئی واسط نہیں اگر وہ سطور کھی جا کیں یا نہ کسی جا کیں اوپر والی عبارت (خط کشیدہ) جس میں اللہ عبارت (خط کشیدہ) جس میں اللہ تعالیٰ کے لامتنا ہی علم کا ذکر ہے تو اہل سنت میں سے کوئی بھی ایساعلم غیب مخلوق کیلئے نہیں مانتا۔ حالتو ابر حاکم مان کتم صادقین ما

رہا آپ کا بیکہنا کہ اوپروالی خط کشیدہ عبارت کے ساتھ جب جارسطور ملائی جا کیں تو پھر کفریہ عبارت بنتی ہے۔ سراسر جموث اور الزام تراثی ہے جو کہ آپ کی جہالت اور بیوتو فی پرولیل ناطق ہے۔

(۱)۔ الل سنت کاعقیدہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعلم تمام کا نتات کے علم ہے ممتاز ہے اور اس قتم کی تشبیہ شان نبوت کی شدیدترین توجین و تنقیص ہے۔

(۲)۔ بنست علوم اوّلین وآخرین آپ سلی الله علیه وسلم باعلم اعلیٰ واکمل ہےاور آخر عمر شریف تک ملکوت ساوی و ارضی تمام مخلوقات و جملہ اساء حسنہ وآیات کبریٰ اور آخرت واشر اط ساعت و احوال سعد اشقیاء وعلم ما کان و ما یکون پرآپ کاعلم محیط ہو چکا ہے۔ تمام علوم بشریہ وملکیہ ہے آپ نیزراقم نے تحذیرالناس کی تینوں عبارتوں کو اس واسطے تر تیب وارتکھا تھا کہ آپ کہیں ایپ اصاغروا کا براصنام کی طرح ان کی اندھی تعلید کر تے ہوئوئے او بی الزام جھ پر نہ لگا سکیس جو کہ آپ نے مولا نااحمد رضا خال ہریلوی نوراللہ مرقدہ پرلگایا ہے

راقم ببانگ دہل کہتا ہے کہ رسالہ تحذیر الناس کی بینتیوں عبارتیں اپنے اپنے مقام پر ایک متعقل کفریہ عبارتیں ہیں ہتر تیب سے لکھاجائے یا بے تر تیب وہ کفر پر بی تنی رہیں گی۔

حفظ الایمان کی گفر بیرعبارت اورعلمائے اہل سنت پر

# الزام كي حقيقت

الزام

حکیم الامت حضرت مولاتا اشرف علی تھانوی نوری نور الله مرقدہ کے رسالہ حفظ الایمان کی ایک عمل عبارت کی درمیانی چند سطور حذف کرکے بقیہ عبارت کو طاکر تو ہین آمیز عبارت بنا کران کی جانب فاسد عقیدہ منسوب کیا کہ مولا نا تھانوی نور الله مرقدہ نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے علم مبارک کوزید وعمر بلکہ عبی ومجنون جمیج حیوانات و بہائم کے علم سے تثبیہ دی (نعوذ باللہ من بہتان المبتدعین)

الی بی ناپاک سازش کا تب فانی صاحب نے بھی ( کی ہے) الخ \_(انوار اہلسدت والجماعت صفی تمبرم)

#### جواب

حفظ الایمان کی کفر بیعبارت اوراس کی وضاحت

پیمرید کدآب کی ذات مقدسه پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سیحی بونو دریافت امولوی محمد انورسابق مبتم دارالعلوم کبردالانے اعتراف کیا ہے کہ ہم اکابرین دیو بندگی اندمی تقلید کو بی نجات کا ذریعہ مجھتے ہیں۔ (ماہنامہ تذکرہ دارالعلوم کبیر دالا شارہ شعبان درمضان ۱۳۲۷ء صفح نمبر ۳۳۵) (ایوالجلیل فیضی غفرلہ)

کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہے دوطرف (علم کے )یادکر لئے ہیں، چٹا نچہ ان میں سے ایک کوتو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسر ہے کوا گر ظاہر کر دول توبیا ملعوم کاٹ ڈالی جائے، ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کے جانے کی جگہ ہے۔'' ( بخاری کتاب العلم سنجے تمبر ۱۳۷۷)

حضرت امام جلال الدین سیوطی (م ۱۹۱۱ه) علیدالرحمة فرماتے ہیں:
 ایک گروه کہتا ہے کہآپ کوروح کاعلم تھالیکن بتانے کا حکم نہ تھا یہ اختلاف بالکل علم ساعت (قیامت) کے اختلاف کی طرح ہے۔

ا.....(شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبو رصفی نمبرا ۱۰ مطبع کراچی) ۲.....(الخصائص الصغری (عربی) صفی نمبرا اسطبع لا مور) (۲) و وزلناعلیک الکتب تبیانالکل ثی ء (پاره ۱۳ سورة النحل) اور بهم نے تم پرییقر آن اتارا که برروش چیز کابیان ہے۔ ( کنز الایمان)

And We have sent down this Quran on you in which every thing is clearly explained.

(ف) ہماری زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق واضح اشارات قرآن مجیدییں موجود ہیں۔ قانون سیاست،معاشیات،معاشرہ،اخلاق، بین الاقوای تعلقات غرضیکہ ہروہ چیز جس کا تعلق مومن کی زندگی کے ساتھ ہے ان سب کوقرآن پاک نے بیان کردیا ہے۔لیکن اس سے استفادہ کرنا ہرایک کی این استعداد پرموقوف ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: کہ جُونص اوّلین وآخرین کاعلم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن تھیم میں غور وفکر کرے اسس (الانقان جلد ۲ صفحہ ۱۲۲)

٢.....(احياء علوم الدين جلد٣)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں:
 که اگر میرے اوٹ کی ری بھی گم ہوجائے تو میں اے تناب اللی میں پالوں

. كاعلوم اشمل واكمل ب\_علم البى اورآب كعلم مين امورذيل فارق بين-

(۱)۔ علم البی غیر متابی اور آپ کاعلم متابی ہے۔

(۲)۔ علم الی بلاذ رائع ووسائل ازلی ابدی ہے اور آپ کاعلم بذرید الہام، وی کشف، مقام ویسط وحواس وبصیرت مقدر مادث ہے۔

(۳)۔ تمام محلوقات کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نسبت ہے جو قطرے کو سندر سے جو قطرے کو سندر سے بعنی تمام محلوقات کا علم بمز لہ قطرہ ہے اور ان کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بمز لہ سندر ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ الی بھی منہیں جیسی قطرے کو سمندر ہے ہوتی ہے۔

(٣) ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کل کا یہ مطلب تہیں کہ خدا تعالیٰ کا کل علم آپ کو حاصل ہے بلکہ خطوق کا کل علم آپ کو حاصل ہے بلکہ خطوق کا کل علم آپ کو عطا کیا گیا ہے۔

# دلائل وبرابين

آيات ِقرآني

(۱)۔ و ماهوعلی الغیب بضنین (پارہ ۱۹۰۰ سورۃ تکویر) اوریہ نی غیب بتانے میں بخیل نہیں ا۔ ( کنرالایمان )

And he is not niggardly as to the disclosing of unseen.

(ف) یعنی جوغیب کی باتیں عوام الناس کو بتانے کی ہوتی ہیں دہ انہیں، جوخواص کو بتانے کی ہوتی ہیں دہ انہیں بتاتے ہی ہوتی ہیں۔اور جن باتوں کہ پوشیدہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے دہ کی کوئیس بتاتے۔

• حضرت الوہررہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

ا انتصلی الله خلیہ وسلم یا تی ملم الغیب (تغییر خازن) نیز مولوی شیر احمد حثانی لکھتے ہیں یعنی یہ تغییر برقتم کے غیوب ک خبر دیتا ہے ماضی سے متعلق بول یا مستقبل سے یا اللہ کے اساء وصفات سے یا احکام شرعیہ سے یا غدا ب کی حقیقت وبطلان سے یا جنت ودوز خ کے احوال سے یا واقعات بعد الموت سے اور ان چیز ول کے بتلا نے میں ذرا بحل نیس کرتا (تغییر عثانی صفح نمبر 2 کے عاشیہ نمبر 2 طبح لا بور) (ابوا کھیل فیضی غفرله)

(ا) ۔ سرور کا مُنات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، بہت سے فقتے بیابوں کے آپ سے دریافت كياكيا كدان سے تطفى كاكيا طريق ہے؟ فرمايا الله كى كتاب جس ميں اولين وآخرين سبكى خریں مرقوم ہیں، اور تبہارے باہمی فیصلے بھی مندرج ہیں۔ (الا تقان جلدا)

(۲) - حضرت الوبريره رضى الله عندروايت كرتے بين كه بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا کداگرانشدتعالی قرآن کریم مین کسی چیز کونظرانداز کرنا جا بتا نو قرآن میں ذرہ اور رائی کے داند اور مجهر كاذكر ندفر ما تا\_ (الأكليل صفية بحواله ابواشيخ)

(٣) - ابن الى عائم حفرت عبدالله بن معودرضى الله عند روايت كرتے بين كه آپ نے قرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر کردیا گیا ہے مگر ہماراعلم اس کے فیم وادراک سے قاصر ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نے فر مايا جو خص علم حاصل كرنا جا ہے وہ فرآن كا دامن تقام في-اس ميس اولين وآخرين سبكي خريس بي (الانقان جلد) الله تعالى خودار شادفر ما تا ب:

ما فرطنا في الكتب من شيء (الانعام ٢٨٠)

ہم نے کتاب (قرآن) میں کی چیزی کی باقی نہیں چھوڑی۔

(٣) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً ، الأمن ارتضى من رسول (ياره ٢٩ سوره جن) غیب کا جانے والا تو این غیب بر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے ایے پندیدہ

رسولوں کے۔( کنزالا بمان)

The Knower of Unseen reveals not His secret to any one. Except to His chosen Messengers.

و ما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يختبي من رسله من يشأ ، ( پاره ٢ ،سوره أل عمران ) اورالله کی شان بینبیں کدا ہے عام لوگوتمہیں غیب کاعلم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے

گا۔( تاریخ تقبیرومفسرین ازغلام مجرحریری صفح نمبر ۱۴۷)

حضرت الم محرغز الى (م٥٠٥ م) عليه الرحمة فرمات بن

كة قرآن كيم ١٠٠٥ علوم يرشمل ب-اس الح كديداس كالمات كى تعداد ب ادر ہرکلمہ ایک علم کوسموتے ہوئے ہے۔ پھر بیقعداد جار گاہرہ جائے گی کیونکہ ہرکلمہ کا ایک ظاہرو باطن إدراكي حدومطل ب- (احياء علوم الدين جلد)

نيزامام غزالى عليه الرحمة "كتاب جوابر القرآن"ك جوت باب من تفصيلاً لكهة بين كة رآن كريم عدد في علوم كرم يحتف كس طرح يعوش يس اس باب ميس وه لكسته بيس كد قرآنی علم کی دونشمیں ہیں۔

ظاہروسطی علوم: اس میں امام غزالی نے افت ، تو ، قرائت ، تخارج حروف اور ظاہری تفير كے علوم كوشال كيا ہے۔

اصلی دهیتی علوم: امام غزالی کے نزویک اس میں علم الکلام، فقه، اصول فقه، علم القصص، علم بالقداور علم الملوك وغيره علوم تاركئے جاتے ہيں۔ (جواہرالقر آن صفحہ نمبرا ۱)

حضرت امام جلال الدين سيوطي (م ٩١١ هـ) عليه الرحمة لكصة بين:

یس کہتا ہوں کہ کتاب خداو تدی ہر چیز کی جائے ہے کوئی علم اور مسئلہ ایسانہیں جس کی تفسيل واساس قرآن عزيز مين موجود شهو قرآن مين عبائب الخلوقات ، آسان وزمين كي سلطنت اور عالم علوى وسفلى معتعلق برجيز كى تفسيلات موجود بين ان كى شرح وتفصيل كيائي كى جلدين دركارين \_(الانقان جلدا)

حضرت الواففضل مرى رحمة الله عليه الي تغيير مين لكصة بين:

قرآن عزیز نے ان تمام جدیدوقد می علوم کوسمولیا ہے جن کوسیح معنی میں خداوند کر یم ہی جانتاہے یارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (بجر ان علوم کے جوذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں ) ( تاريخ تفييرومفسرين صفحه ٢٢٧)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

علم بھی عنایت فرمایا۔ (تفییرا بن جریر صفح نمبر ۳۷۳ جلد ۴ طبع ہیروت)
حضرت امام بوصیری (م ۱۹۵ ھے) علیہ الرحمة فرماتے ہیں ۔
وان من جودک الدنیا و ضرتها
و من علومک علم اللوح والقلم
د'ا ہے نبی رحمت! دنیا و آخرت آپ بی کی سخاوت سے ہے اور لوح وقلم کاعلم

آپ عظم مے بحریکراں کا ایک حصہ ہے'۔ احادیث میارکہ

(۱)\_ عن الى زيد قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فحطينا حتى حضر ت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فحطينا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فحطينا حتى غربت الشمّس فاخبر نا بما كان و بما هو كائن فاعلمنا احفظنا \_ (مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة صفح ، ٣٩ جلد٢)

حضرت ابوزید سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمیس فجرکی نماز

پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے پھر وعظ ستایا ہم کو یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا پھر آپ

اتر ہے اور نماز پڑھائی ۔ پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور وعظ سنایا ہم کو یہاں تک کہ عصر کا

وقت آگیا پھر اتر ہے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور وعظ سنایا ہم کو یہاں

تک کہ سورج ڈوب گیا تو خبر دی ہم کوان باتوں سے جو ہو چکی تھیں اور جو ہوئے والی ہیں ۔

اور سب سے زیادہ ہم میں عالم وہ ہے جس نے سب سے زیادہ ان باتوں کو یاور کھا ہو (مسلد احد میں علم اور ہے جس نے سب سے زیادہ ان باتوں کو یاور کھا ہو (مسلد احد میں علم اور ہے جس نے سب سے زیادہ ان باتوں کو یاور کھا ہو (مسلد احد میں علم کا اور میں ہونے اور کھا ہو (مسلد احد میں ہونے کی اور کھا ہو (مسلد احد میں ہونے کی اور کھا ہو (مسلد احد میں ہونے کی بھر کی بھر کا اور کھا ہو (مسلد احد میں ہونے کی ہونے کی بھر کی ہونے کی بھر بھر کی بھر ک

(۲) \_ وعن عمر رضى الله عنه قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبر ناعن بدء إلخلق حتى وخل المل الجنة منا رائهم واهل النارمنا رائهم حفظ ذلك من حفظه ونسه من نسيه ورواه البخارى في وخل المل الجنة منا رئهم واهل النارمنا رئهم حفظ ذلك من حفظه ونسه من نسيه ورواه البخارى في البداية والنباية عنى المعاملة بالمعاملة بالمعاملة

And it is not befitting to the dignity of Allah that O general people! He let you know the unseen. Yes, Allah chooses from amongst His messengers whom He pleases.

(ف) غيب پرصرف رمولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے ایکونکہ ان میں بی غیب پر مطلع ہونے کی

رف استعداد بانی جاتی ہے۔ اور بعض اولیاء کرام کو یہ جاتا ہے ایونلدان میں بی عیب پر سل ہو ہے ی استعداد بانی جاتی ہے۔ اور بعض اولیاء کرام کو یہ نمت حضور فخر موجودات سلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر میہ چیز حاصل نہیں ہو کتی۔ (تفییر روح المعانی ، سورہ آل عمران یارہ ۴)

ائل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منورکوعلوم غیبیہ ہے جر پور فرمایا ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح نہ ذاتی ہے نہ غیر متمانی ، بلکہ دہ محض عطائے اللی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ساتھ والی بھی نہیں جیسے قطر کے سمندر سے ہوتی ہے۔

لیکن علوم خلائق کے مقابلہ یں وہ بحر ذخار ہے جس کی گہرائی کوکوئی غواص آج تک نہ پاسکااور جس کے کنارے تک کوئی شناور آج تک نہ پنٹی سکا۔ (تفییر ضیاءالقر آن جلد نمبرا) (۵)۔ وعلمک مالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیماً (پارہ ۵سورہ نساء)

اور تہیں کھادیا جو پھتم نہ جانے تھے اور اللہ کاتم پر بردافشل ہے۔ ( کٹر ال یمان ) And has taught to you what you did not know, andgreat is the grace of Allah upon you.

مفسرابن جرير (م٠١٣ه)عليه الرحمة لكصة بين:

نیزآپ کوان امور کاعلم عطافر مایا جن کا پہلے آپ کوعلم نہ تھا یعنی گزر ہے ہوئے اور آنے والے والے کوئی نہ تھا یعنی گزر ہے ہوئے اور آنے والے والے کوئی خبروں کاعلم جو یکھے ہو چکا (ما کان) اور جو یکھے ہونے والا (و مساھو کان) ہے اس کا این اللہ تجعلکم کلکم عالمین بالغیب من جیت یعلم الرسول' اللہ عام لوگوں کوعلم غیب نبیس و بتا جس طرح ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے ہیں' (تغییر کیر صفح غیر اس جلا ملے علم غیب کا دعوی کرتا ہے وہ اس آیت کے خالف است کے تحت لکھے ہیں' وہ فرق باطنے جوابے امام کیلے علم غیب کا دعوی کرتا ہے وہ اس آیت کے خالف ہے کے مطاوہ دو مروں کیلئے خابت کیا علم غیب اللہ نے نبی کریم سلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں اور کیلل فیضی غفرلی )

طرح خیروشر تبھی نہیں دیکھی لیا ( بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة )

(۳)۔ حضرت ابوموکی اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ سے بوچھ لو، ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ ابوصدافہ ہے۔ گھرا میک دوسرا آ دمی کھڑا ہوا۔ اور بوچھا کہ یارسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم، شیبہ کا آزاد کردہ ہے۔ اگے (بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة)

(۵)۔ حضرت توبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ تعالی نے لپیٹ لیامیرے لئے زمین کو ( یعنی سب زمین کوسمیٹ کرمیرے سامنے کردیا) تومیں نے اس کا پورب اور پچتم و یکھااور میر می حکومت و ہاں تک پنچے گی جہاں تک زین مجھ کو دکھلائی گئ ل نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جمھ پرميرى امت پيش كى گئا اپنى اپنى صورتوں ميں جس طرح حصرت آ دم عليه السلام پر پیش ہوئی تھی بچھے بتادیا گیا کہ کون بھھ پر ایمان لائے گااورکون کفر کرے گابیٹبر منافقین کو پینچی اقو وہنس کر كية في كرار اللي الله عليه وسلم ) كمان كرت جي كدان كولوكول كي بيد أش بيلي عن كافرومومن كي خربوكي ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کونیں پہچائے بیٹر ہی اکرم صلی الله علیه وسلم کو پیٹی تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اورالله ک حدوثناء کی پھر فرمایا مابال اقوام طعنوا فی علمی کدان تو موں کا کیا حال ہے جومیرے علم میں طعنے کرتے ہیں اب ے قیامت تک کی کی چیز کے بارے میں جو بھی تم جھے یو چھو کے میں تم کواس کی خبردوں گا۔ (تنسیر خاز ن صفحہ نمبر 🗝 جلداة ل طبع بیروت) ایک عام آ دمی پرالزام گئے وہ وضوکر کے مجد میں داخل ہوکرفتم اٹھاد نے تو لوگ اے بری الذمه قرار دے دیے ہیں کہ تو بچاہے ہم اپناالزام واپس کیتے ہیں مگر افسوس ہے ان اوگوں پرجنہوں نے ا بينه ني صلى الله عليه وسلم كوم تبدين واخل كر كے تشم بھى اٹھوا بچكے جيسا كەسلم شريف صفح بمبر٢٧٣ جلد دوم طبع كرا چى بخاری شریف صفی تمبر ۱۰۸۳ جلد دوم طبع کراچی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قتم اب ہے لے سرقيامت تك جوچا بو پوچيويل يمين بيضي بتاتا تا بول (ادكما قال)ان كو پحرتهي اعتبارتيس أكراعلان جا يات قطم مصطفة صلى الله عليه وسلم براعتراض جهوز دوا كراعلان جهونا بنقواس نبي كاكلمه جهوز دوجو مجديل واخل بوي يجهدنى فتم المفائع بجراس كے بى بونے كا اعتباركيا بوسكتا ہے؟ اوراس كاكلمدكيے يرد هاجاسكتا ہے؟ اس وقت كے من أفتال كاعقيده تفاكه حضور عليه الصلؤة والسلام بهم كوفييل جائع اورآج كم منافقين بعي يبى كيت بي المجتمع ورعليه الصلوة والسلام ان (منافقين ) كؤبيل جائة تقصة وان منكرين علم غيب رسول سلى الله عليه وسلم اوراً عَ مَعكرين

صفح نمبر۴۵۳ جلداة ل طبع كرا جي )

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دستی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے ہم کو مختلو قابت کے آغاز سے تمام حالات کی خبر دی۔ یہال تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ میں جو یا در کھ سکااس نے یا در کھا اور جو بھول گیا ۔ (منداحمد قم الحدیث ۱۸۱۴ طبع قاہرہ (مصر)

عليه وسلم آفاب ك دُهل جانے كے بعد تشريف لائے اور ظهر كى نماز پڑھى ، جب سلام پھير چے تومنر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فر مایا کہ اس سے پہلے بہت سے بڑے بڑے امور ہیں، پھرفر مایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا جا ہتا ہے وہ پوچھ لے۔خدا کی تتم! میں جب تک ا پنی اس جگہ پر ہوں جو کچھ بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔حضرت انس رضی الله عنه کابیان ہے کہ لوگ بہت زیادہ رونے کے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار یمی فرماتے جاتے ''سکونی'' کہ مجھ سے بوچھ لو۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ا یک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا ، اور پوچھا کہ پارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ آپ (صلی الله عليه وسلم) نے فرمایا: دورخ، پجرعبدالله بن حذافه كھڑے ہوئے اور يوچھا كه يارسول الله! ميراباپكون ہے؟ آپ نے فرمايا، تيرابايا مذافہ ہے۔ آپ پھر برابر بھی فرماتے جاتے تھے 'سَلُونی ،سَلُونی'' کہ مجھے پوچھو مجھ ے پوچھو۔ چنانچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محشوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا'' رضینا باللہ ر باوبالاسلام دیناو بمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا'' حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے جب بیر کہا تو رسول التُدصلي الشعلية وسلم كفر بهو كئة - پيمرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرے سامنے جنت اور دوزخ انجی اس

د یوار کے سامنے پیش کئے گئے ہیں جس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا ، میں نواآق میں نواقع کی سامنے پیش کئے گئے ہیں جس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا ، میں نواقع کی اللہ الجلیل فیضی نفراد ) میں معادر پڑھ رہا تھا ، میں نواقع میں https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اور مجھ كود وخزانے ملے سرخ اور سفيد الخ (مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة 1) (٢) - حضرت يسربن جابر ، دوايت ب كدايك باركوف مين سرخ آندهي آئي ايك فخص آيا جس كالتكييكام يبي تفارا عدد الله بن مسعود قيامت آئي ريين كرعبدالله بن مسعود بيرة مح اور يملے تكيدلكائے تھے۔انہول نے كہا قيامت قائم ندہوكى يہال تك كرتر كدند بے كا اورلوث سے خوشی ندہوگی ( کیونکہ جب کوئی وارث می ندر ہے گا تو تر کدکون بانے گا اور جب کوئی لڑائی ہے زندہ نہ بیجے لگا تو لوٹ کی کیا خوثی ہوگی ) پھرا ہے ہاتھ سے اشارہ کیا شام کے ملک کی طرف اور کہا وشمن (نصاریٰ) جمع ہوں مے مسلمانوں ہے لڑنے کیلئے اور مسلمان بھی ان ہے لڑنے کیلئے جمع ہوں گے، میں نے کہا دشمن ہے تمہاری مراد نصاریٰ ہیں ، انہوں نے کہا ہاں اور اس وقت سخت الڑائی شروع ہوگی ۔مسلمان ایک نشکر کوآ گے جیجیں گے جومرنے کیلئے آ گے بزھے گا اور نہ لو نے گا بغیر غلبہ کے (یعنی اس قصدے جائے گا کہ یالؤ کر مرجا ئیں گے یافتح کرئے آئیں گے ) پھر دونوں فرقے لڑیں گے یہاں تک کہ رات ہوجائے گی اور دونوں طرف کی نوجیس اوٹ جائیں گ مکسی کوغلبہ نہ ہوگا اور جولشکر لڑائی کیلئے ہڑھا تھا وہ بالکل فنا ہوجائے گا (یعنی سب لوگ اس کے قبل ہوجا کیں گے ) دوسرے دن پھرمسلمان ایک شکرآ گے برھائیں گے جومرنے کیلئے غالب ہونے کیلئے جاوے گا اوراڑ ائی رہے گی بہال تک کدرات ہوجائے ، پھر دونو ل طرف کی فوجیس لوث جائمیں گی اور کسی کوغلبہ نہ ہوگا جولشکر آ گے بڑھا تھا وہ فٹا ہوجائے گا۔ پھر تیسرے دن مسلمان ایک الشكرآ كے بڑھائيں كے،مرنے بإغالب ہونے كى نبيت فياورشام تك لڑائى رہے كى مجرد دنوں طرف کی فوجین اوٹ جاویں گی ........ جب چوتھا دن ہوگا تو جینے مسلمان باتی رہ گئے ہوں گے وہ سب آ کے برهیں گے اس دن اللہ تعالی کا فرول کوشکست دے گا اور ایک لڑائی ہوگی کہولی کوئی ندد کیھے گایا و لیک لڑائی کسی نے نہیں دیکھی یہاں تک کہ پرندہ ان کے ادیران کے بدن پراڑے گا بچرآ گنبیں : ھے گا کہ وہ مردہ ہوکرگریں گے ایک جدی لوگ جو گنتی میں سوہوں کے ان میں ے آید بیجے گا ... ... پیم مسلمان ای حالت میں ہوں گے ایک پکاران کو آوے گی کہ

الإداءً، قم الديث ٣٢٥٢، ترندي رقم الحديث ٢١٨٣، ابن ماجه رقم الحديث ٣٩٥٢ ، والكل النو وللعبيقي صفح نبر ٢٢٤

د جال ان کے پیچیے ان کے بال بچوں میں آگیا یہ سنتے ہی جو پچھان کے ہاتھوں میں ہوگا اس کو چھوڑ کر روانہ ہوں گے اور دس سواروں کواطلاع کے طور پر روانہ کریں گے ( د جال کی خبر لانے کیسے ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں ان سواروں کے اور ان کے بابوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑ وں کے رنگ جانتا ہوں ، وہ ساری زمین کے بہتر سوار ہوں گے اس دن یا بہتر سواروں میں ہے ہوں گے اس دن یا بہتر سواروں میں ہے ہوں گے اس دن (مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعة)

(ف) اس صدیث میں اشارہ ہے کہ وہ لڑائی نئی تنم کی ہوگی بیاتو پ اور بندوق کی لڑائی ہوگی، گولوں اور گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی کہ جب پرندے او پر سے گزریں گے تو تپش کی وجہ سے مرمر کر نیچ کر بڑیں گے۔

(۷)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات میں ایک نز انہ سونے کا نظے گا جوکوئی وہاں موجود ہوتواس میں سے پچھے نہ لیوے، (ف) لیعنی پٹرول وغیرہ۔ (مسلم، کتاب افقتن واشراط الساعة)

(۸)۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنه عنه علی دوایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا اللہ م بارک لنافی شامنا اللہم بارک لنافی بیمنا قالواو فی نجد نا قال اللہم بارک لنافی شامنا اللہم بارک لنافی بیمنا قالوا یارسول اللہ و فی نجد نا فاظنہ قال فی الثالثة هناک الزلاز ل والفتن و بھا بطلع قرن الشیطان (بخاری، کتاب الفتن)

یااللہ ہمارے شام میں برکت عطافر ما، یااللہ ہمارے یمن میں برکت عطافر ما اوگوں نے کہااور ہمارے تجد میں ۔ آپ نے فرمایا! یااللہ ہمارے شام میں برکت عطافر ما، یااللہ ہمارے کہا ایار سول اللہ ہمارے تجد میں ۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے نئین میں برکت عطافر ما ۔ لوگوں نے کہا! یارسول اللہ ہمارے تجد میں ۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے تنیسری بار میں فرمایا، یہاں زلز ہے ہوں گے اور فتنے ہوں گے اور و بیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔

(۹) ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالِ طل تر ون قبلتی صحنا واللہ ما تحفیٰ علی رکوعکم واف اور ان لارائم ورا تجھری ۔ ( بخاری ، کتاب الا ذان باب الخشوع فی الصلوۃ )

وین تی پر ہوگا کہ ایک دم اس سے ہے جائے گا ،اسے پس پشت ڈال دے گا ،اپ پڑوی پر تلوار کے کردوڑ ہے گا اوراسے شرک کی تہت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے س کر دریافت کیا کہ یارسول اللہ! مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا؟ بہتہت لگانے والا؟ یا وہ جے تہت لگار ہاہے ،فر مایانہیں بلکہ تہت دھرنے والا۔ (تفییرابن کثیر ،سورہ اعراف خی نمبر ۲۳۳۱ جلد اطبع لا ہور)

(ف) کینی جولوگون (مسلمانون) کومشرک کیے گادہ خودمشرک ہوگا۔

(۱۴)۔ حضرت انس رضی الله عند بروایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا لا تفقوم الساعة منتی يتقارب الز مان فتكون السنة كالشحر والشحر كالمجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالصرمة بالنار۔ (رواہ الترندی، مشكلو قاباب اشراط الساعة)

قیامت قائم نہ ہوگی بہاں تک کہ زمانہ قریب ہوجائے گا۔ سال مہینہ کی مانند ہوگا، مہینہ جمعہ کی مانند، جمعہ ایک دن کی ماننداور دن ایک ساعت کی طرح اور ساعت آگ کے شعلہ اٹھنے کی مانند ہوگی۔

(10) عن عبدالرحمٰن ابن عائش رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رابت ربي عزوجل في احسن صورة قال فيما تخصم الملاءالاعلى قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كفى فوجدت بردها بين ثدى فعلمت ما في السلوت والارض \_ (مشكلوة باب المساجد صفحه ٢٩)

حضرت عبدالرحمٰن بن عائش رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، آج میں نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی زیارت کی ہے۔ بڑی حسین اور پیار ی صورت میں ، الله تعالیٰ نے مجھ سے بوچھا عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تو بہتر جانتا ہے ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر الله تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بختی میر سے دونوں کند حول کے درمیان رکھی جس کی شختہ کہ میں نے سینے ہیں محسوس کی ۔ پھر میں نے جان لیا جو پھھا سانوں میں تھا اور زمین میں تھا۔

شخ عبدالحق محدث د بلوی (م۱۰۵۲ه ) علیه الرحمة :
 اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

کدرسول خدا (صلی الله علیه و کلم) نے (ایک روز ہم سے) فرمایاتم لوگ بیہ بچھتے ہو کہ میرامند (قبلے) کی طرف ہے (لیکن) خدا کی تم التمہارار کوع اور تمہارا خشوع اپنی پشت سے بھی (میں ویسانی دیکھتا ہوں جیساسامنے) ہے''۔

(ف) رکوع کود بکینا ظاہر کود کجینا اورخشوع کا جانتا باطن کی کیفیت کو جانتا ہے تو نتیجہ بید لکا کہ اے میرے سحابہ رضی اللہ عنہم میں تنہارے ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہوں۔

(۱۰)۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان بدر مين تشريف لے محتے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا هذا مصرع فلان ويضع يد وعلى الارض همتا قال فما ماط احدهم عن موضع بدرسول الله صلى الله عليه وسلم في نمبر ۲ و اجلام ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة بدر)

بیفلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور دست مبارک زبین پر دکھا اس جگہ (اور بیفلاں کے گرنے کی جگہہ ہے) رادی نے کہا چر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرافرق نہ ہوا اور ہر ایک کافرای جگہ گرا۔

(۱۱)۔ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر احوض کو ثر اس قدر بڑا ہے جس قدرایلہ اور عدن کا فاصلہ ہے وہ بُرف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے اس کے برتن (بیالے) آسان کے ستاروں جتنے ہیں۔ (مشکلو قاباب الحوض والشفاعة)

(۱۲)۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کی قتم میں نہیں سجھ سکا کہ میرے دوست بھول گئے ہیں یا بھولنے کا اظہار کررہے ہیں۔

والله ماترک رسول الله صلی الله علیه وسلم من قائد فقت الی ان تنقضی الدینا پیلغ من معه تکث مائد نصاعد الاقد ساه لناماسمه واسم البیه واسم قبیلته ر (رواه ابوداؤد مشکو قر کتاب الفتن) الله کار منافر قر کتاب مدارول کی الله کار منافر خداصلی الله علیه وسلم نے ہرا یسے فقنے کے قائد جن کے تابعدارول کی

تعدادتین سویازیادہ ہوگی کا نام بھی بتلادیا اور اس کے باپ اور قبیلے کا نام بھی بتلایا۔

(۱۳)۔ مندابو یعلی موسلی میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں تم سب سے زیادہ اس (شخص) سے ڈرتا ہول جوقر آن پڑھ ۔ ، گا جو اسلام کی جاور اوڑ ھے ہوئے ہوگا اور

ہے اور اب بھی بھی ان میں زیادتی کی نہ ہوگی۔ الخ (تر ندی، کتاب القدر جلد دوم)

(۱۷) ۔ حضرت ابوسعید (خدری) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی ہمیں خبردی۔ الخ (تر ندی ابواب الفتن جلد دوم)

(۱۸)۔ حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ، قیامت کی نشانیوں ہیں سے ہے علم اٹھ جائے گا ، (علما ختم ہوجا کیں گے ) اور جہالت فلاہر ہوجائے گی۔ زنا عام ہوگا ، شراب پی جائے گی ، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے۔ الخ (تریزی ابواب الفتن جلد دوم)

(19)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جس کے دانت چھوٹے ہوں گے (بیرمحاورہ ہے جو فساد مجانے والوں کیلئے بولا جاتا ہے ) عقلیں موثی ہوں گی دوسب لوگوں کے اقوال ہے بہتر باتیں کہیں ہے ، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے طقوم سے نیچے نداتر ہے گا، وہ اسلام سے ایسے بی خارج ہوجا کیں گے جیسے تیر شکار ہے نکل جاتا ہے ۔ الخ (سنن ابن ماجہ باب فی ذکر النوارج جلداقل)

(۲۰)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک قوم کا ذکر فرمایا ، جوخوب عبادت کرے گی اور تم اپنے نماز اور روز وں کوان کی نماز روز ہے کے
مقابلہ میں حقیر سمجھو گے۔وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے۔الخ (سنن ابن ملجہ
باب فی ذکر الخوارج جلداق ل)

(۲۱)۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی وسلم نے ارشا وفر ما یا میرے بعد ایک قوم ہوگی جوقر آن پڑھے گی مگر ان کے حلق سے نہ اتر ہے گاوہ دین سے ایسے تکل جا کیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے بھر دین کی طرف واپس نہ آئیں گے۔ بیٹلوق میں سب ہرترین لوگ ہوں گے۔ رسنین ابن ماجہ باب نی ذکر الخوارج جلداؤل)

(۲۲)۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں

پس داستم ہر چہ درآ سانہا و ہر چہ در زمینہا بود۔عبار تست از حصول تمامہ علوم جزوی وکلی و احاط آن ۔ (افعة اللمعات صفح نمبر ۳۳۳ جلداق ل)

پس جو چیز آسانوں بیس تھی اے بھی ہیں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں بیس تھی اے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں بیس تھی اے بھی میں نے جان لیا (پھر فر ماتے ہیں ) کہ اس ارشاونبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد میہ ہے کہ تمام علوم جزوی اور کلی جھے حاصل ہو گئے اور ان کا بیس نے احاطہ کرلیا۔

ملاعلی قاری حفی (م۱۴ اه) علیه الرحمة :

ال حدیث کی شرح میں علا مدا بن جمر شارح کا قول نقل کرتے ہیں:

(ف) اس صدیث کوامام احمد اور ترفدی نے روایت کیا ہے اور ترفدی نے کہا بیصدیث حسن اور صحیح ہے ۔ امام ترفدی کیتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا بیصدیث محمح ہے ۔ اور تفسیر ضیاء القرآن جلد اوّل طبع اوّل)

(۱۷)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں (ایک دن) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ کے دست مبارک میں دو کتا ہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان دو کتابوں کے بارے میں جانے ہو؟ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جانے ۔ آپ نے داہنے ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، سیتمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں جنتیوں ان کے آبا وَاجدا داور قبائل کے نام ہیں، آخر میں ان کی میزان ہے اب ان میں بھی بھی کی یا زیادتی نہ ہوگ ۔ پھر ہا کیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا۔ سی سان کی میزان ہے اب ان میں بھی بھی کی یا زیادتی نہ ہوگ ۔ پھر ہا کیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا۔ اس میں اللہ جنم ، ان کے آبا وَاجدا داور قبائل کے نام ہیں آخر میں میزان بارے میں فرمایا۔ اس میں اہل جنم ، ان کے آبا وَاجدا داور قبائل کے نام ہیں آخر میں میزان بارے سئی ترفی وقتی عفر لہ )

nore books click on the link

عطائی ووہی کہا جاسکتاہے۔(فآوی مہریہ شخیمبر۱۱۲)

امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث د ہلوی (م۵۴ م ۱۰۵۴ هے) قدس سرہ العزیز: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روش ترین مجزات میں آپ کا غیب پرمطلع ہونا اور

حوری الدات علم غیب یو می الدهاید و م سے رون کریں برات یاں بوہ یہ یہ یو کا برات کا برائے ہیں ہوں کے دون کر وینا ہے۔ اصالة اور بالذات علم غیب الله تعالی عزاسمہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہی علام الغیوب ہے۔ اور وہ علم غیب جورسول الله صلی الله علیہ کر بان مبارک اور آپ کے بعض تبعین سے ظاہر ہوا ہے خواہ وہی کے ذریعہ یا البام سے اس کے متعلق صدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمایا: واللہ انی لا علمی ربی خدا کی تنم میں اپنے آپ اس کے متعلق صدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمایا: واللہ انی لا علمی ربی خدا کی تنم میں اپنے آپ سے کہ خواں با تا مگر وہ سب کی جس کا میرے رب نے جھے علم مرحمت فرمایا۔

نیز فرماتے ہیں:

(۱)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہ کے شہید ہونے کی خبر دی۔ اور فرمایا قوم کا و چخص بد بخت اور بدتر ہے جوان کے سراور داڑھی کوخون سے لت بت کرے گا۔

(۲) ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عند کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کداس حال بیں شہید ہوں گے کہ وہ تلاوت کررہے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ بالآخران کا خون قرآن کریم کی آبیکریمہ ' فسیکھیلیم اللہ'' پرگرااور فرمایا کہ پیظلماً شہید کئے جائیں گے۔

(۳)۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، فتنے ظاہر نہ ہوں گے،اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہید کئے جانے کی خبر دی اور فرمایا وہ شہید

ہول کے۔

(س) ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آخری عمر میں تنہاری بصارت ختم ہوجائے گی پھر زوز قیامت حق تعالی اے تنہاری طرف لوٹا وے گا۔

(۵)۔ سیدنا امام حسن مجتنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بیرا بیفرزند سید ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

(۲)۔ سیدہ فاطمہ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خبر دی کہ ال بیت میں سے سے سب سے پہلے بھے ہے لیس گی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے ال ضیمت نقیم فرمار ہے تھے وہ مال غیمت بلال (رضی اللہ عند) کی گودیس پڑا ہوا تھا۔ ایک شخص بوا اے جمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! انصاف کر و آپ انصاف ہے کام نہیں لے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوں ہے اگر میں انصاف نہ کروں گا۔ تو اور کون انصاف کرے گا۔ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوں ہے اگر میں انصاف نہ کروں گا۔ تو اور کون انصاف کرے گا۔ حضرت عمر (رضی اللہ عند) نے عرض کیا یارسول اللہ! جمھے اس منافق کی گردن مارنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، اس کی قوم میں ایک جماعت (پیدا) ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور دین سے ایسے ہی نکل جائے گی جیسے شکار سے تیرنکل جاتا ہے۔ (ابن ماجہ رقم الحدیث کا لیے ہے۔ (ابن

(۲۳)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا اخیر زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی فرمایا اخیر زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی جوقر آن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے ندائر کا ان کی نشانی ہیہ ہے کہ ان کا سرمنڈ ا ہوگا۔ النی (سنن ابن ماجہ باب فی ذکر الخوارج جلداؤل)

'' بےشک اللہ عز وجل نے میرے لئے دنیا کواٹھا لیا ہے پس میں اس کی طرف اور جو کچھاس میں قیامت تک ہونے والا ہےا ہے ایسے دیکیور ہا ہوں جیساا پنے ہاتھ کی اس تضلی کؤ'۔

## اقوالِ بزرگانِ دين

قطب عالم پیرمهرعلی شاه ( سر کار گولژوی ) قدش سر ه العزیز

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوعلم غیب به حسب نصوص قرآنیه اورعلم ما کان و مایکون کا ازردئے احادیث نبوبیطی صاحبها الصلوٰ قوالسلام من جانب الله عطا ہوا علم غیب کلی اور بالذات علی سبیل الاستمرار خاصہ خدائی ہے عزاسہ۔

اورعلم غیب علی قدرالاعلام والاعطاء آنخضرت کوعطا ہوا۔اور آپ کوعالم الغیب بیعلم و بے حلیة الاولیا ﷺ منجمبرا • اجلد ۲ (ابوا کبلیل فیضی غفرلہ ) لینی آسان وزمین میں وہ چیزیں جواللہ تعالیٰ نے بتا کیں فرشتے اور درخت وغیرہ یہ آپ کے اس وسیع علم کابیان ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر فر مایا۔ (مرقات)

سراج الهندحضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوي رحمة التدعليه:

حضور علیہ السلام اپنو نور نبوت کی وجہ سے ہردین دار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس ورجہ تک پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا تجاب اس کی ترتی سے مانع ہے پس حضور علیہ السلام تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمانی در جات کو اور تمہارے نیک و بد اعمال اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو پیچانتے ہیں ۔ لبندا ان کی گوائی دنیا ہیں بھکم شرع امت کے حق ہیں قبول اور واجب العمل ہے (تفسیر عزیزی زیر تجت 'ویکون الرسول علیم شہیدا'')

، حضرت امام جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ ه )علیه الرحمة : ته که حدیماطی الدین سیوطی (م ۹۱۱ ه )علیه الرحمة :

آپ کو ہر چیز کاعلم عطا ہوا سوائے پانچ اشیاء کے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے (ان اللہ عندہ علم الساعة الخ)اور ایک تول بہ بھی ہے کہ ان اشیاء کاعلم تو عطاء ہوا ہے لیکن اس پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی گئی اور روح کے معاملہ میں بھی اختلاف ہے۔( کرآ خرعمر شریف میں اس کاعلم آپ کوعطا کر دیا گیا تھا)۔(الخصائص الصغر کی صفحہ ۱ طبع لاہور)

#### ا يكشبه اورأس كاازاله

مولوى اشرف على تفانوى لكھتے ہيں:

کیونکہ ہر مخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کاعلم ہوتا ہے جود وسر مے مخص سے فنی ہے تو جا بیٹے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ (حفظ الایمان صفحہ نمبر ۸طبع دیو بند)

یا یک مسلم حقیقت ہے کہ جوام الناس مسلمانوں میں سے ہرکوئی دین اسلام کے ایک دومسائل ضرور جانتا ہے مگر اس کے باوجودان کو عالم دین نہیں کہا جاتا۔ عالم دین اس کو کہا جائے گا جوملم صرف ونحو تبغیر ، اصول تغییر ، حدیث ، اصول حدیث ، فقد ، اصول فقد وغیرہ علوم پر دسترس رکھتا ہو۔ اس طرح اگر کسی کو ایک دوخفی باتوں کاعلم بوتو وہ علم کفنی ہوگا اور اس کے علم کوعلم غیب سے تعبیر منت کسی کیا جائے گا بلکہ عالم غیب یا عالم الغیب کا اطلاق اس پر ہوگا جس کورب العزیت جل جالانہ ک آ ٹھ یا چھ ماہ بعد و فات یا کی۔

(2)۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری از داج میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے دالی در اور جس سے بہلے مجھ سے ملنے دالی در وجہ ہے جس کے ہاتھ دراز میں ،اس سے مرادام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان کے ہاتھ کار وہار اور صدفتہ دینے میں دراز متھ۔

(۸)۔ حضور پرنورسید عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام طف پر شہید ہونے کی خبر دی اور نشانی بھی دی کہ انہیں کلب افتی آل کرے گا۔ اس کا نام شمر بن ذی الجوشن تضاا ور اپنے دست مبارک میں سے تھوڑی سے خاک نکال کرفر مایا بیان کے مقال کی مٹی ہے۔
(۹)۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ آخر عمر میں تم میری امت کے حاکم (بادشاہ) ہوگے ۔ اور جب حاکم بنوتو نیکوں کی صحبت اختیار کرنا اور بدوں سے دورر ہنا۔ (مدارج اللہ قاز شخ عبد الحق محدث وبلوی صفحہ ۲۷ استا ۲۷ میداؤل)

سرورکونین صلی الله علیہ وسلم کے مجزات سے بیام بھی ہے کشفی اموراور جو پچھ ہوگز را ہے سب پر آپ کو مطلع فر مایا گیا ہے اس سلسلے میں اتنی احادیث وارد ہیں کہ جن کا شار نہیں اوران کااحاطہ کر لیمنا ناممکن ہے اور نہ کوئی احاطہ کر سکتا ہے بیآ پکا ایسام مجزہ ہے جوقطعی علم اور تو اتر کے ساتھ پنچا ہے جملہ راوی اس بات پر شفق ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کوغیب پر مطلع فر مایا گیا ہے۔ (الشفاء صفحہ ۱۵ جلد اول)

حضرت مجد دالف ثانی (م۲۳۴ه) علیدالرحمة:
 جوعلم رب تعالی کے ساتھ خاص ہے اس پر (اللہ تعالی ) خاص رسولوں کو اطلاع دیتے
 بیں۔( مکتوبات جلداة ل مکتوب۳۱)

ملاعلی قاری حنی (م۱۴ه) علیه الرحمة:

مشکوة باب المساجد کی حدیث" فیعلمت مافی السموت و الارض" کے تحت کست جن اس کے فیض پنچے ہے ہم نے تمام وہ چیزیں جان لیں جوآسانوں اور زمین میں میں ،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نیزشخ عبدالحق محدیث دہاوی نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے علم عطائی متنابی کوعلم غیب سے تعبیر کیا ہے۔ (مدارج اللو قاصفی نمبر ۲۹ سا جلداوّل مترجم)

اس تمام گفتگو کا خلاصہ بیہ کہ حفظ الایمان کی ناپا کہ عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا تو ہیں تفقیص بالکل خلام ہے صریح معمولی اردوز بان ساور ہرار دوز بان والا اسکا مطلب السیاری تو ہیں۔ آسانی سے بچھ سکتا ہے کہ اس عبارت میں اشرف علی تھا نوی نے علم غیب کی ووشسیں بیان کی ہیں۔ (1) بعض غیب۔ (۲) کل غیب۔

دوسری قشم کا کل غیب کو حضورعلیه الصلوٰة والسلام کیلئے نقل عقلاً باطل بتایا ہے اور نہ بی کوئی اٹل سنت حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کیلئے غیر متناہی علم کا قائل ہے۔ جب دوسری قشم باطل ہوگئی تو صرف پہلی قتم علم غیب ہی باتی رہ گئی ای کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مانا ،اور بھی واتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم ہے۔ ای کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراو ہیں تو اس میں صنور ہی کی کیا تخصیص ہے بیعنی کوئی تخصیص نہیں اس میں صناف صناف شخصیص کی نفی ہے جب شخصیص کی نفی ہوگئی تو بیا ہی کی صفت خاصہ کمالیہ نہ رہی ای لئے کہا کہ ایساعلم غیب جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰة والسلام کو ہے تو زید عمر و یعنی عام آ دمیوں کو بلکہ ہرصی و مجنون یعنی تمام نابالغ بچوں اور علیہ الصلوٰة والسلام کو ہے تو زید عمر و یعنی تمام حیوا تو ں اور تمام چو پاؤں کو بھی حاصل ہے کیونکہ ہرخض کو پاگلوں بلکہ جمجے حیوانات و بہائم بعنی تمام حیوا تو ں اور تمام چو پاؤں کو بھی حاصل ہے کیونکہ ہرخض کو والسلام کے علم غیب کو پاگلوں ، بچوں اور تمام جانو روں سے تشید دے کرامام الا بیا مجبوب کبریاصلی والسلام کے علم غیب کو پاگلوں ، بچوں اور تمام جانو روں سے تشید دے کرامام الا بیا مجبوب کبریاصلی والسلام کے علم غیب کو پاگلوں ، بچوں اور تمام جانو روں سے تشید دے کرامام الا بیا محبوب کبریاصلی والسلام کے علم غیب کو پاگلوں ، بچوں اور تمام جانو روں سے تشید دے کرامام الا بیا محبوب کبریاصلی والسلام کے علم غیب کو پاگلوں ، بچوں اور تمام جانوروں سے تشید دے کرامام الا بیا محبوب کبریاصلی والسلام کے علم غیب کو پاگلوں ، بچوں اور تمام کو تو بین کا شرب

مذكوره كفريه عبارت برديو بندى علماء كانتجره

مولوی مرتضلی حسن در بھنگی کا تنصرہ:

واضح ہوکداییا کالفظ فقط اورمثل کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکداس کے معنی اس قدر

امرارالعلوم الخشيہ ہیں (روع المعالی سنجی امرارالعلوم الخشیہ ہیں (روع المعالی سنجی اللہ ہیں ہیں جو اس حکم متعین ہیں ۔ ( توضیح البیان فی حفظ الایمان صفح نمبر ۸ ) https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

طرف سے انتہاعلوم غیبیہ سے نوازا گیا ہواوراس پرقر آن وحدیث کے شواہدموجود ہوں۔ اور بیدها م فقط انبیاء کرام ملیم السلام کو خاصل ہے عالم الغیب قلا یظیم علی غیبہ احداء الامن ارتضای من رسول (پارو۲۹) اس پرنص قر آنی شاہد ہے انبیاء کرام علیم السلام کے دسیلہ سے بعض اولیاء اللہ کو بھٹ علیم غیبیہ حاصل ہوئے ہیں۔

المن قطب عالم حضرت بيرسيدهم على شاه كولروى قدس مر والعزيز لكصة بين المساوة المعزية المصنوة بين المساوة المعزية وعلى صاحبالصاؤة المعزية وعلى صاحبالصاؤة والمسام من جانب الله عظام والمعلم فيب على جري شابتداء بين التاتم الاستمراد، حاصر خدائى والسام من جانب الله عظام والمعام والاعطاء والاعطاء آل حضرت صلى الله عليه وسلم كوعظام والورآب كو "عالم الخيب بنام وعطائى ووتى" كها جاسكان بير ما مراح في معربي سي في تمريم المارة لله عالم كولودي)

نوث: بی کریم صلی الله علیه وسلم کی ذات با بر کات پر لفظان عالم الغیب 'کے اطلاق کی کراہ ب عوام الناس کو مد نظر رکھ کر ہمارے پیچھ علاء نے لگائی ہے ور نہ جواز کے وہ بھی قائل ہیں اور حضرت بیر مبرعلی شاد علیہ الرحمة نے تو یمبال کراہت کا قول بھی نہیں کیا

الله تعالى قرآن كريم بين ارشاد فرما تا ب: وعلمية من لدنا علما (سورة كهف باره نمبره) "اورسكها يا تها است اسپند ياس سے (خاص )علم"

مضری کرام نے علم خصر علیہ السلام (وعلمہ اس اور عالم) کی تغییر علم غیب فرمائی ہے اور علم غیب کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما کا قول بیان فرمایا ہے جو کہ تھکے قرفوع ہے۔ (تغییر بیضاوی صفح فبر 19 جلید اطبع بیروت ۱۹۱۸ء تغییر این جریر سفح فمبر ۱۸۱ جلد ۱۵ طبع بیروت تغییر دوح البیان تغییر جمل یا (سورہ کبف)۔

ا حضرت المام على بن احمد نيث الورى متوفى • ٣٥ ه لكينة بين: اعطيناه علامن علم الغيب "جم نے اس كوعلم غيب سے علم وظا فر مايا" (تغيير الوسيط سفي نمبر ۱۵۸ ه المدس طبح بيروت ۱۳۱۵ ه ) علامه ابن عطيه اندلى متوفى ٢٠٦٨ ه فر ماتے بين: حضرت خضر عليه السلام كو باطن كاعلم ديا حميا تھا (الحجر الوجيز سفي نمبر ٣٢٥ جلد واطبح مكه تكرمه ) علامه قرطبى ماكلى متوفى ٢٦٨ ه فرماتے بين: جم نے ان كوعلم الغيب كى تعليم دى تھى (الجامع لا حكام القرآن صفحہ

نمبرا۳۹ جلد ۱ طبع بیروت) علامه ابوالسعو دمجر بن محمد ثما دی خفی متونی ۹۸۲ هه کلیجته مین : پیخی و وعلم سکھایا جس کی کنه کو جانانہیں جاسکتا ندان کی مقد ارکا اندازه و دوسکتا ہے اور وہ علم الغیوب ہے (تفسیر ابوالسعو دصفی نمبر ۲۰ جلد م طبع بیروت ۱۳۱۷ هـ) علامہ سید محمود آلوی حفی بغد ادی متوفی ۱۲۰۰ هے تکیجته میں وہ علم الغیوب اور اسرار العلوم التفعید میں (روس المعانی صفحہ

نمبره ٧٢ جلده اطبح بيروت ١٣١٤ هـ) (ابوالجليل فيضى فقرك)

#### مولا نامحرصد بق بردودی فاضل مدرسدد بو بندسابق مفتی سورتی مسجد رنگون کا فتو کی

پس (حضور صلی اللہ علہ وسلم کے) ایسے علم شریف ناپیدا کنار کو جانوروں ور باگلوں کے علم کی طرح تحریر کرنا اور تشبید و بنا صراحة کفر وضلالت اور کھلی حماقت و نا دائی ہے۔ نبی برگزیدہ کی شخت تو ہین ہے۔ الخے (الصوارم الہند بی سفی نمبرا ۱۵)

ایک شبهاوراس کا جواب

ره گیا تھانوی صاحب کاریکہنا کہ میں نے ایسا ضبیث مضمون ٹییں لکھاوغیرہ وغیرہ۔

جواب

(۱)۔ اپنے رسالہ حفظ الا بمان میں بیر مضمون چھاپنے کے بعد انکار کرنے سے اس کفر سے نہیں نی سکتے یہ مجرم کا قاعدہ ہی ہے کہ وہ اپنے جرم سے انکار کیا کرتا ہے۔

(۲)۔ اسی طرح جب ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی (اپنے رسالہ میں) تو بین کر لی۔ تو زندگی بجرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے پچھا کدہ نہ ہوگا۔ جب تک پہلے کفرشنج سے تو یہ نہ کرے۔

(۳) مولوی انور شاه تشمیری تکهیته بین المدار فی افکهم بالکفر علی انظو ابر ولانظر للمقصود و النیات ولانظر لفرائن حاله - (ا کفار الملحدین صفح تمبر ۲۳)

ا مولوی اشرف علی تفانوی نے ۸رمحرم الحرام ۱۳۱۹ ہیں حفظ الایمان میں بیرعبارت تعلی تو جب اس عبارت بر اگرفت کی گرفت کی گئی تو مولوی محمد مرتفعتی حسن در بھتگی نے تھانوی ہی کوایک خط تکھا ادراس عبارت کے متعلق دریا فت کیا تو تھانوی ہی کوایک خط تکھا ادراس عبارت کے متعلق دریا فت کیا تھانوں ہی تھانوی ہی نے بسط البنان کے نام سے جواب تکھا ادراس میں اقرار کیا کہ چوشش ایسا اعتقادر کھے یا بلااعتقاد صراحة یا اشار و نو بہت کیے میں اس محفی کو خارج از اسلام مجھتا ہوں ملاحظہ ہو (بسط البنان معد حفظ الایمان صفح نمبر و طبح کماری کی البنان معد حفظ الایمان صفح نمبر و طبح کماری کی کہ نے میں افسور کیا جو کہ کہا وہ تم نے کیا ہے خطا ہوں میں

مولوی حسین احمد ثانثر وی کاتبصره:

حضرت مولانا تفانوی صاحب عبارت میں ایسافر مارہ ہیں لفظ اتنا تونہیں فرمارہ ہیں لفظ اتنا تونہیں فرمارہ اگر لفظ اتنا ہوتا کو اور اگر لفظ اتنا ہوتا کو اور چیزوں کے برابر کردیا۔ (الشہاب الله قب صفح نمبر ۱۰۱۳)

متیجہ بید لکال کہ مولوی مرتضای حسن در بھٹگی کی توجیہہ اور تاویل کی بنا پر مولوی حسین احمہ ٹانڈوی صاحب کا فر ہو جاتے ہیں اور مولوی حسین احمہ کی توجیہہ کے مطابق مولوی مرتضای حسن در بھٹگی کا فرہوئے ہیں۔

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہے اب اس معمد کا ماٹر صاحب ہی بہتر حل فرما تحقے ہیں۔ ویکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بدل ہے۔

مولوی محمد شریف تشمیری دیوبندی (سابق مدرس دارالعلوم دیوبند و شخ الحدیث مدرسه قاسم العلوم و خیرالمدارس ماتان ) کے استاذ گرامی مولا نامبر محمد احجیروکیاله علیه الرحمة کان ارشادگرای '

استاذ العلماء حضرت مواا ناعطاء محمد بنديالوى نورالله مرقدهٔ ہے دس سال قبل لئے گئے انٹرویوے ''ایک اقتباس''

سوال .....آپ مولانا مبرمحدر حمة الله عليه كاتذكره فر مار بستنے كياوه من عقيده ركھتے تھے؟
جواب ..... جى ہاں! وہ بڑے كہتئ تقى حضوراعلیٰ حضرت گولڑوگ رحمة الله عليه كے مريد تھے۔
ایک دفعہ ان كی خدمت میں مولوی اشرف کی حفظ الایمان کی عبارت پیش کی گئ تو انہوں نے برطافر مایا كہ بير عبارت د كھ كر تابت ہوتا ہے كہ دیو بندیوں كے صوفی بھی گتا خہوتے

بير \_ (استاذ العلما وصفح تمبر ١٨٤ ٠٠٠ بـ أرسول قادري)

وران عفرتو مهرون الثرامين

ملاعلی قاری حنی علیه الرحمة کے اس بیان کی روشنی میں قارئین کرام پرمولوی اشرف علی تھا نوی کی عبارت حفظ الایمان کا تو بین آمیز ہونا بخو بی واضح ہو گیا ہوگا۔

## شرح مواقف كى عبارت اوراس كاجواب

تھانوی صاحب نے اپی عبارت کی تائید میں شرح مواقف کی عبارت ہے استدلال
کیا ہے اس کا بے سود ہوتا بھی اہل علم نے اچھی طرح سجھ لیا ہوگا۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر
بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ بعض علم حیوانات، بہائم اور پاگلوں کو ہوتا ہے تب بھی تھانوی صاحب
کی طرح ہیکہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بعض علوم غیب مانا جائے تو ابیاعلم غیب تو ہرزیدو
عرواور ہرضی و جمنون بلکہ جمیج حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے بیقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
حرواور ہرضی و جمنون بلکہ جمیج حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے بیقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
حق میں موجب تو ہین ہوگا۔

کیونکہ اس عبارت میں بچول، پاگلوں، حیوا نات اور بہائم کے الفاظ ایسے ہیں جن کی تصریح ہراہل فہم کے نز دیک اس کلام میں ایس صریح تو ہین پیدا کررہی ہے جس کا انکار بجر معاند متعصب کے کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ بخلاف عبارت شرح مواقف کے کہ اس میں بچول، پاگلوں، جانوروں اور حیوانوں کی قطعا کوئی تفصیل نہ کوئیس اور حقیقت سے ہے کہ علاء دیو بندگی اکثر عبارات ای نوعیت کی ہیں کہاں میں کہیں چو ہڑے بھار کی تفصیل موجود ہے، کہیں شیطان لعین کی ۔ اس ای نوعیت کی ہیں کہاں کی روشن میں علاء دیو بندگی ایس تمام عبارات کا تو ہین آمیز ہوتا روز روشن کی طرح نا اہر ہے ۔ اور ان میں جو تاویلات کی جاتی ہیں ان سب کا لغو ہونا اظہر من اشتمس ہے۔ کی طرح نا اہر ہے ۔ اور ان میں جو تاویلات کی جاتی ہیں ان سب کا لغو ہونا اظہر من اشتمس ہے۔ کی طرح نا ایک آمیز میں ان کی دور ان علامہ سیدا حمد سعید کاظمی قد س سرؤ)

#### علامة محموعبدائكيم شرف قادرى مدخله العالى لكصفي مين:

بیکوئی ماوشا کا معاملہ نہیں ہے بیاس ذات کر پیم سلی اللہ علیہ و کلم کی عزت و ناموں کا مسئلہ ہے جن کی بارگاہ بیں جندو بایزید ہی نقس کم کردہ حاضری نہیں دسیتے بلکہ ملائکہ بھی باادب حاضری دیتے ہیں یہ وہ دربارہ جہال اور نجی آواز میں کا تتکوکر نے سے تمام زندگی کے اتحال ضائع ہوجائے ہیں۔ جہال غلط معنی کے موجم الفاظ استعمال کرنا بھی نا جائز ہیں (مقدمہ حسام الحربین طبع کراچی)

کفر کے تھم کا دارو مدار ظاہر پر ہےقصد ونیت اور قر ائن حال پڑئیں۔ نیز لکھتے ہیں:

علاء نے فرمایا ہے کہ انبیاء لیہم السلام کی شان میں جرأت ودلیری کفرے آگر چہتو ہیں مقصود ندہو ۔ (اکفار الملحدین صفح نمبر ۱۸)

مولوي حسين احدثا عدوى لكصة بين:

حضرت مولانا گنگوبی ......فرماتے ہیں کہ جوالفاظ موہم تحقیر حضور سرور کا نئات علیہ السلام ہوں اگر چہ کہنے والا کافر ہوجاتا علیہ السلام ہوں اگر چہ کہنے والا کافر ہوجاتا ہے۔ (الشہاب الثاقب صفحہ نمبر ۵۲ طبع ویو بند) بعض علائے ویو بند کی عبارات کے الفاظ موہم شخیر نہیں بلکہ تھلم کھلا گتا خانہ ہیں۔ (مقدمہ حسام الحربین از علامہ عبدالحکیم شرف قاوری طبح کراچی)۔

ملاعلی قاری حفی (التوفی ۱۴ اه) علیه الرحمة فرماتے ہیں:

عالم میں کوئی شئے الی نہیں جس کے ساتھ ارادہ الہ میتعلق نہ ہواوراس بنا پراگر ہے کہہ دیا جائے کہ کا کنات اللہ تعالیٰ کی مراد ( یعنی ارادہ کی ہوئی) ہے تو اس میں کوئی تو بین نہیں ہے لیکن اگرای واقعہ کواس تفصیل ہے کہا جائے کے تظلم ، چوری ، شراب خوری اللہ تعالیٰ کی مراد ہے تو اگر چہ بید کلام واقعہ کے مطابق ہے کیکن ظلم ، فیق وغیرہ وغیرہ تفصیلات آ جانے کے باعث خلاف ادب اور تو بین آ میز ہوگا۔ ای طرح بدلیل قرآنیہ ' اللہ خالق کل شئی '' یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئے کا خالق ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ گند گیوں اور دوسری بری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے کہنا جائز فتہ خبیں کہ ذکیل اور رذیل اشیاء کی تفصیل ایہام کفری وجہ سے یقینا موجب تو بین ہے۔ یا (شرح فقہ اکبر صفحہ نہر ۳ کی طبح کراچی ملخصاً)

اخود مولوی اشرف علی تھا نوی نے '' بوادرالنوادر'' میں بھی بی لکھا ہاس لئے حق تعالی کوخال کل شنی کہنا درست ہےادر کتوں اور سوروں کا خالق کہنا ہےاد تی ہے۔ (بوادرالنوادر صفحہ نمبر ۲۰۹)

ع علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتار انی متونی ۹۱ کے تکھتے ہیں: بقال اندخالق الکل ولایقال خالق القاذ ورات والقردة والخناز مر'' بیکہا جائے گا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور پینہیں کہا جائے گا کہ وہ گند گیوں اور بندروں کا اور ' خزیروں کا خالق ہے''۔ (شرع القاصد صفح نمبر ۲۵ جلد مطبع ایران ۴ ۱۸۰۰ھ) (ابوالجلیل فیضی ففرلہ)

علم كووسيج اور زياده ماننے والامشرك اور بے ايمان ہے \_مولوى ظيل احمد انبيشوى نے اپن ان الفاظ ميں حضور صلى الله عليه وسلم كے پاك اور مبارك علم كوموت كے فرشتے اور شيطان كے علم سے بھى كم بتا كر سخت شديد گستاخى كى ہے اور بي عبارت غير اسلامى ہے۔ • مولا تارجمت الله كيرانوى عليه الرحمة كلصة بين:

اوردوسری بات بیرہے کہ برا بیان قاطعہ میں انوار ساطعہ کے جواب میں کوئی فقرہ نہ ہوگا کہ اس کے مصنف (مولانا عبدالسیع رامپوری) کوصراحة کلمات فخش سے یا دنہ کرتے ہوں۔الخ (نقذیس الوکیل صفح نمبرا۲۲ طبع لا ہور)

معلوم ہوا کہ مولا تا کیرانوی علیہ الرحمة کوسیات وسباق کے ساتھ براہین قاطعہ کی عبارت ذبین نشین تھی اورانہوں نے اوّل تا آخر برا بین کامطالعہ کیا تھا۔

برائین فاطعہ ازمولا ناخلیل احمد انہ ضوی چونکہ مولوی رشید احمد گنگوہی کی مصدقہ ہے۔ اس لئے مولا نا کیرانوی نوراللہ مرقدہ مولوی رشید احمد گنگوہی کو نخاطب ہو کراپی تقریظ میں لکھتے ہیں: اور بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کاعلم شیطان تعین کے علم سے کہیں کمتر ہے اور اسی عقیدے کے خلاف کوشرک فرمایا۔ النے (تقذیس الوکیل صفح نم ہر ۲۹۹)

#### ماسٹر ضیاءالرحمٰن جواب دیں

(۱)۔ براہین قاطعہ کی عبارت کا جومفہوم مولا نارحت اللہ کیرانوی نے سمجھا درج ذیل ہے۔ مولا نا فرماتے ہیں: ''اور بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کاعلم شیطان تعین کے علم سے کہیں کمتر اور ای عقیدے کے خلاف کوشرک فرمایا''۔ (تقذیس الوکیل صفحہ نمبر ۲۹۹م)

(۲)۔ براہین قاطعہ کی عبارت کا جومفہوم مولا نااحمدرضا خال بریلوی نے سمجھا درج ذیل ہے مولا نافر ماتے ہیں '' اہلیس تعین کیلئے تو زمین کے علم محیط پر ایمان لا تا ہے اور جب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ذکر آیا تو کہتا ہے بیشرک ہے''۔ (حسام الحربین صفح نمبر ۱۳ اطبع لا ہور

## براہین قاطعہ کی کفری عبارت اوراس کی وضاحت

مولوی خلیل احمدانبیشو ی لکھتے ہیں:

الحاصل نور کرنا جاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نسوس قطعیہ بلاد کیل محض قیاس فاسدہ ہے ثابت کرنا شرک ٹبیں آؤ کون ساایمان کا حصہ ہے ۔ شیطان، ملک الموت کی بروسعت نص ہے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون ک نص قطعی ہے جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ٹابت کیا جائے۔ (برابین قاطعہ مصنفہ مولوی ظیل احمد المیشودی مصدقہ مولوی شیداح رکنگونی صفحہ فمبر ۱۵۱)

#### عبارت مذکوره کی آسان لفظوں میں تشریح

اللہ تعالیٰ کی تلوقات میں ہے سب نے زیادہ ناپاک ،سب سے زیادہ بری شے کا نام شیطان ہے۔ ملک الموت کے معنی موت کا فرشتہ جوروح قبض کرتا ہے۔ وسعت کے معنی وسیع اور زیادہ ہونا۔ وسعت علم کے معنی علم کا زیادہ ہونا۔ تص کے معنی قرآن کریم کی آیت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ،جس کے معنی واضح وروش ہوں اور وہ آیت یا حدیث اسی معنی کیلئے ارشاد کی گئی ہو۔ تطعی کے معنی وہ قول جس کے معنی میں شک وشہدندہو۔ فخر عالم کے معی وہ ہستی ارشاد کی گئی ہو۔ تطعی کے معنی وہ قول جس کے معنی میں شک وشہدندہو۔ فخر عالم کے معی وہ ہستی جس کی وجہ سے سارے جہانوں کوفخر حاصل ہوا ہو۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا لقب فخر دو عالم بھی ہے مشرک کی وجہ سے سارے جہانوں کوفخر حاصل ہوا ہو۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا لقب فخر دو عالم بھی ہے شرک کی وجہ سے سارے کو مشرک کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفات یا عبادت میں کسی اور کوشر کیک کرے وہ شریعت شرک ہے۔ اسلامیہ میں مشرک ہے کا فربھی۔

تواس عبارت کاصاف اور صرح واضح مطلب صرف یمی ہوا کہ شیطان کیلئے اور موت
کے فیے شتے کیلئے علم کازیادہ ہونا قرآن وحدیث کے تھلے ہوئے اشاروں سے ثابت ہے لیکن رسول
اللہ علیہ وسلم کے علم کازیادہ نہ ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے موت کے فرشتے کیلئے اور
اللہ علیہ وسلم کے جوخص وسیع اور زائد علم مانے وہ موٹن مسلمان ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

السلام ليكي وحية الندوم كالتربرايين خطوع قوال فيالى و اجسين محاوالله حضوروا إمهالية الاكالاعلاا كلاكا تفاعر مان الني سيخ ليخ نيد ريني شيده في كليكر فقرة بي بن ين يند الريطات قطى س تدير اوران تنام في فر - باقى سفيدات ريل دير ندكر مودي ان داند تو و مكر معدم رفط - اب ركر سرح دف تفرنف لي أتوا موتت اكامتان بط كالتوا معموليون الروار مه رسياليان -

تبصره ..... "براجين قاطعه" كى عبارت كاجومفهوم مولانا احدرضا بريلوى في تحرير كياب وه بى مفہوم مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی نے بیان کیا ہے۔ اگر مولانا احد رضا ہر بلوی اس مفہوم کی وجہ مدروطعن میں تو مولانا كرانوى كے متعلق خاموشى كيون؟

بغض وحسد کی عینک اتار کر ،خوف الهی کوول میں جگدد ہے ہوئے ذراا پے قلم کوجنبش

مولا نامعین الدین اجمیری رحمهٔ الله علیه کے نزدیک براہین

قاطعه كي عبارت كالمفهوم

مولانا اپ ایک خطیس جو کمولانا حامدرضاقدس سره العزیز کے نام ب لکت بین:

جناب محترم مولانازاد مجده

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

براین قاطعه کے قول شیطانی کو (جس میں معاذ الد حضور سرور عالم صلی الدعليه وہلم کے علم اكمل كے مقابلے ميں اپنے شخ خجد (يعني شيطان كے علم كورسيج كہا ہے) د كي كرفقير كا يمي فیصلہ ہے کہ بیکلمات قطعاً کلمات کفر ہیں اور ان کا قائل کا فر، باقی ہنوات اہل دیو بند کو بعد صحت كانشاء الله تعالى د كيم كركرول كا آپ اگر بعد جمعه حسب وعده تشريف لے آؤتواس وقت اس کے متعلق بسط سے تفتگو ہوسکتی ہے۔

والسلام فقير معين الدين غفرلة ۱۲۰ریجان نی ۳۷ھ (نوادرات محدث اعظم ما كتان صفح نمبر ١٨٢ جلد نمبر اطبع لا مور)

## پير محركرم شاه الازهري رساله حفظ الايمان اور براين قاطعه

#### ك عبارات كوزبان ربهي لان كيلي تيارند تھے

اگر موصوف کے نزدیک بیدونوں عبارتیں اسلامی تنیں تو انہوں نے ان کو مانے اور زبان پرلانے سے گریز کیوں کیا؟ موصوف لکھتے ہیں:

قرآن کریم کی آیات طیبات اور ان احادیث سیحد کے بعد ہم کس سے اپنے موکن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کیلئے بیاز بان پرلانے کیلئے بھی تیار نہیں کہ شیطان کاعلم فخر عالم سے زیادہ یا ایساعلم تو گاؤخراور ہرسفیہ کو بھی حاصل ہے۔ (العیاذ باللہ ) (تفیر ضیاء القرآن سخی نمبر ۱۸۴۲ جلد نمبر ۱۳ باراقل)

حضرت حاجی امداد الله مهاجر کلی کی خدمت میں مولا نا غلام دیکیر قصوری نے ۸رر تھے
 الاقل ۱۳۰۸ ھاکوایک تحریر پیش کی حضرت حاجی صاحب نے اس تحریر کو ملاحظہ کیادہ تحریر ہیہ ہے:
 بیم اللہ الرحمٰن الرحیم ،

فحمده ونصلي على رسول الكريم،

(۱)۔ امابعد جاننا چاہیے کہ شرعاً وعرفاً امکان کذب حق سبحانہ وتعالی محال اور ممتنع ہے اور ایساہی امکان نظیر سرور خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم محال وممتنع ہے انتہا مخلصاً۔ اور تغییر ابوالسعو دوغیرہ میں ایسا ہی مذکور ہے اور تغییر نیشا پوری میں آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالند، کے بینچ بھی یہی تحقیق مسطور ہے۔ اور بیضاوی وغیرہ میں بھی ایسا ہی تحریر ہے۔

(۲)۔ اور آیت قل انما انا بشرملکم کومفسرین نے تواضع پرحمل کیا ہے جیسا کہ تغییر کمیر اور نیشا پوری ادر معالم التزیل اورخازن وغیر ہما میں موجود ہے۔جوجا ہے دیکھیے لے۔

(۳)۔ شیطان لعین کی وسعت علم اورا حاطرز مین کونصوص قطعیہ سے ثابت جانا اور عالم علوم الله قلین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کو بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کہنا اوراس کو شرک سے تعبیر کرنا اور آپ کے علم شریف کو معاذ اللہ شیطان کے علم سے کم کلود بنا بی آپ کی شخت

تو بین ہے، کیونکہ شرعاً خابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلم خلوقات ہیں تفسیر نیشا پوری میں آیت فاوتی الی عبدہ ما اوتی کے نیچ لکھا ہے، والظا ہر انہا اسرار وحقا کتی و معارف الا الله و سولہ انتی تفسیر کبیر میں ہمعناہ او جی اللہ تعالی الی محیرصلی اللہ علیہ وسلم ما اوتی الیہ تخیم والتعظیم انتی اور ایسا ہی اکثر تفاسیر میں لکھا ہے اور آیت وعلمک مالم تکن تعلم کے نیچ تفسیر مدارک اور خازن وغیر ہما میں ہے وعلمک من خفیات الامور واطلعک علی ضائر القلوب اور حدیث مسلم میں بروایت عمر وابن اخطب رضی اللہ عنہ وارد ہے فاخبر تا بما کان و بما ھو کائن اور مواجب لدنیہ میں ہے اخرج الطبر انی عن این عمر وضی اللہ عنہ وارد ہے فاخبر تا بما کان و بما ھو کائن اور مواجب لدنیہ میں ہے اخرج الطبر انی عن این عمر وضی اللہ عنہ قال واللہ اللہ والی ماھو کائن اور مواجب لدنیہ میں اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قدر رفع کی الدنیا فا نا انظر الی کئی حذہ۔ اور اس حدیث کو امام سیوطی نے خصائص کیری ہیں بھی نقل کیا ہے۔

پیشہادت قرآن وحدیث اکابرعلائے اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت سلی
الله علیہ وسلم کوعلم ماکان و ما یکون کا حاصل ہے جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ نے شفا میں اور علامہ قاری نے اس کی شرح میں اور شخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج الله و وغیرہ میں اس پر تضریح کی ہے۔

(۳) مجلس مولود شریف مروجه عرب و جم کو گفتیا کے جنم سے مشابهت وینی اور بدعت سئیہ و حرام کہنا اوراس مجلس کے قیام کوجو بنظر تعظیم ذکر خیر ورعایت ادب کے متحسن جانا گیا ہے حرام بلکہ شرک و کفر لکھود بنا اور فاتخدار واح اولیاء والصلحاء وسائز المؤمنین کو برہموں کے ،اشلوک پڑھنے کے مشابہ کہنا سخت فتیج کلمات ہیں۔ جو امور خیرصد ہاسال سے خواص اہل اسلام ہیں جاری ہوں اور بدعات و منکرات سے خالی ہوں اور تشبیہ بھی مقصود نہ ہواور ان کی سند شرعاً بھی موجود ہوان کے بدعات و منکرات سے خالی ہوں اور تشبیہ بھی مقصود نہ ہواور ان کی سند شرعاً بھی موجود ہوان کے بارے ہیں ایسالکھنا سخت ہجا ہے۔ اللہ تحالی تو فیق ای ب رفیق فرمائے۔ الخ (بقلم مجمد الوعبد الرحمٰن فقیر غلام دیگیر قصوری کان اللہ لہ در مکمہ معظم شریف ) موصوف نے اس تحریر کو ملا حظہ فرما کر پھر اس تحریر کومولانا الحاج الحافظ تھر عبد الحق صاحب کی خدمت ہیں بھیجاتو انہوں نے اس پر یہ لکھا۔ حامد آومصلیاً ومسلماً ومسلماً

• مولوی خلیل احمد انبیٹھوی اور اسکا اعمیٰ مقلد ماسٹر ضیاءالرحمٰن انوار ساطعہ کی عبارت سمجھنے سے قاصر ہیں

افضليت واصالت مصطفوريه للى الشرعليه وسلم

اظہار کمالات جمری صلی الله عليه وسلم ك بارے ميں على احت كا جميشه بيرسلك ربا ہے کہ جب انہوں نے کسی فرومخلوق میں کوئی ابیا کمال پایا جوازرو سے دلیل بد بیئت مخصوصداس كے ساتھ مختص نہيں تو اس كمال كوعضور صلى اللہ عليه وسلم كيلئے اس بناء پرتسليم كرليا كه حضور صلى اللہ عليه وسلم تمام عالم کے وجود اور اس کے ہر کمال کی اصل ہیں جو کمال اصل میں نہ ہوفرع میں نہیں موسکتا۔ لہذا فرع میں ایک کمال پایا جانا اس امرکی روش دلیل ہے کہ اصل میں سیکمال ضرور ہے۔ اوراس میں شک نہیں کہ بیاصول بالكل سيح ب\_معمولي سمحدر كنے والا انسان بھى سمح سكتا ہے كم جب فرع كا مركمال اصل سے مستفاد بو يہ كيے موسكا ہے كدا يك كمال فرع ميں مواوراصل ميں ندہو۔ بخلاف عیب کے بعنی بیضروری ہیں کفرع کاعیب اصل کے عیب کی دلیل بن جائے۔ہم ا کثر دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے درخت کی بعض ٹہنیاں سو کھ جاتی ہیں تگر جڑ تروتازہ رہتی ہے اس لئے كدا كر جزي ختك موجاتى تواس كى أيك شاخ بھى سرسروشاداب ندرىتى اور جب سوائے چند شاخوں کے سب مہنیاں سرسزوشاداب ہوں تو معلوم ہوا کہ جڑتر وتازہ ہے۔اور بدچندشانیس جو مرجها كرختك موكى بين اس كى وجديد ہے كدا ندروني طور پران كاتعلق اصل سے توث كيا ہے۔ يقيح ہے کہ بعض اوقات فرع کا عیب اصل کی طرف منسوب ہو جاتا ہے ۔ لیکن میای وقت ہوتا ہے جب اصل میں عیب پایا جائے اور جب اصل کا بے عیب ہونا دلیل سے ثابت ہوتو پھر فروع کا کوئی عیب اصل کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا اور اس میں شک نہیں کہ اصل کا نئات بعنی حضرت محمصلی الله عليه وسلم كاب عيب مونادليل عناست ب حودنام ياك محصلي الله عليه وسلم عن اس كى دليل ہے۔ کیونکد لفظ محمصلی الله علیہ وسلم کے معنی ہیں بار بارتعریف کیا ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ تقص وعیب

پر حضرت حاجی صاحب نے بیٹر رفر مائی۔

تحریر بالاصح اور درست ہے اور مطابق اعتقاد فقیر کے ہے اللہ تعالیٰ اس کے کا تب کو جزائے خیروے۔ بےسب گرعز بما موصول نیست، قدرت ازعز ل سب معزول نیست۔

محرامدادالشفاروني

الجواب سيح محمدانوارالله

جوعقا کداس جواب میں ندکور بیں وہ اہل سنت کے کتب میں مسطور بیں واللہ اعلم حررۂ المفتقر الى امدادالقوى حزة النقوى عنى عند

عقا ئدمندرجه رساله مذامطابق كتب الل سنت والجماعت كے ہیں۔فقلاحررہ فورالدین

عفىعذ

(نورالدین) (نقذیس الوکیل صفی نمبر ۴۸۰ تا ۲۳۳۳)

- (1)....مولا ناعبدالحق
- (۲)....هاری امدادالله
- (۳)....مولاناانوارالله
- (٣).....مولانا تورالدين

رضوان الله علیم الجمعین کے بیانات سے معلوم ہوا کہ مولانا غلام دیکھیر قصوری کے عقا کد اہل سنت کے مطابق ہیں اور صاحب براجین قاطعہ (مولوی خلیل احمد ابنیٹھوی) اہل سنت سے خارج ہیں۔اوران کی براجین قاطعہ کی عبارت جس میں شیطان کے علم کونص سے ثابت کیا گیا ہے قوجین رسالت پر بنی ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اعلی علیین میں روح مبارک علیہ السلام کا تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کے علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر بھی ہو۔ چہ جائیکہ زیادہ۔ (براین قاطعہ صفی نمبر ۵۲)

#### برين عقل ودانش ببايد كريست

انیشوی جی آپ ہے کس نے کہد یا کہ صاحب انوار ساطعہ نے ملک الموت ہے۔
محض افضل ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم ملک الموت سے زیادہ تسلیم کیا ہے۔
صاحب انوار ساطعہ یا کسی منی عالم نے بھی افضلیت محضہ کو زیادتی علم کی دلیل نہیں بنایا۔ ہم تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیت کی دلیل قرار دیتے ہیں اورا اگر
بالفرض کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیت کی دلیل بنایا
ہمی ہوتو اس سے افضلیت محصد ہم حضا انتہائی حماقت ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس کا تحقق اصالت کے بغیر ناممکن ہے۔

جارے اس بیان کی روشی میں خالفین کا ان تمام حوالہ جات کو پیش کرنا بے سود ہوگیا جن سے وہ ثابت کیا کرتے ہیں کہ افضلیت کو اعلیت متلزم نہیں۔ مثلاً حضرت موئی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں لیکن بعض علوم حضرت خضر علیہ السلام کیلئے حاصل ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کیلئے ان کا حصول ثابت نہیں وغیرہ وغیرہ۔

خالفین نے ابھی تک اس حقیقت کو مجھا ہی نہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر دوسروں کی افضلیت کا قیاس کرنا درست نہیں۔اس لئے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اصل کا ئنات ہیں اور یہ وصف اصالت عامہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کونہیں ملا۔ بنابریں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اعلمیت کوشلزم ہوگی اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی افضلیت میں اعلمیت کا اشتاز ام نہ ہوگا۔

اس بات کی تا ئیرونفیدین که حضرت محد مصطفی الله علیه وسلم تمام رسولوں سے افضل اورسب انبیاء کے خاتم ہیں ، نیزیہ کہ تمام انبیاء کیم السلام رسول الله علیه وسلم سے مدوحاصل

ندمت کا موجب ہے نہ تعریف کا ۔ البذا واضح ہوگیا۔ موجودات مکنہ کے عیوب و نقائص اصل ممکنات حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے بلکہ ان کا اصل عیب یہی ہے کہ وہ باطنی اور معنوی طور پراپنی اصل سے منقطع ہوکراس کے فیوش و برکات سے محروم ہو گے۔

علیٰ ہذاالقیاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودات عالم کا ہر کمال کمال محری صلی اللہ علیہ وسلم
کی دلیل ہے۔ مگر کسی فرد عالم کا عیب بین عیب معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب کی دلیل
مہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ جس فرد میں عیب پایا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اندرونی اور باطنی طور پر اصل
کا سکتات یعنی روحانیت جمریعلی صاحبہا الصلوٰ ہ والحقیۃ ہے منقطع ہو چکا ہے۔ گویا اصل سے کث جاتا
ہی عیب ہے۔

ای اصول کے مطابق جفرت مولانا عبدانسیع رحمة الله علیه مصنف انوار ساطعه نے تحریر فرمایا تھا کہ'' جب جاند سورج کی چیک و دمک تمام روئے زمین پر پائی جاتی ہے اور شیطان و ملک الموت تمام محیط زمین پرموجودر ہتے ہیں۔ بن آ دم کود یکھتے اوران کے احوال کو جانتے ہیں تو نی کریم صلی الله علیه وسلم کا پنی روحانیت ونورانیت کے ساتھ بیک وفت بہت ہے مقامات پرتمام روئے زمین میں رونق افروز ہونا اور اس کاعلم رکھنا کس طرح کفروشرک ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولانا محمد عبدالسيح رحمة الله عليه كاميكام تواسى اصل مذكور برابني تفاليكن مولوى الميشوى صاحب جب انوار سلطعہ کے رد میں براہین قاطعہ لکھنے بیٹھے تو انہوں نے اپنی بلادت طبع کے باعث انوار سلطعہ میں لکھے ہوئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اصالت کی بجائے اسے افضلیت پربنی تمجھ لیا۔ یعنی مولوی انبیٹھوی صاحب نے بیہ تمجما کہ صاحب انوار سلطعہ نے جوشیطان وملک الموت کے ہر جگہ موجود ہوئے ادر روئے زبین کی اشیاء کا عالم ہونے کو بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ موجود ہونے اور روئے زمین کے علوم سے متصف ہونے کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اس کا منی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انصلیت محصنہ ب-انبیشوی صاحب نے اپنی غلط ہی سے برعم خود آیک بنیاد فاسد قائم کروی اور اس پر مفاسد کی تغير كرتے چلے محے - چنانچداى بناءالفاسد على الفاسد كے سلسلے ميں وہ تحرير فرماتے ہيں - ہے۔(الحق المبین صفحہ نمبرا کے طبع لا ہور)

#### ماسٹر ضیاءالرحمٰن کا دجل وفریب

#### موصوف لکھتے ہیں:

فخر المحدثين حضرت مولانا خليل احدسبار نيورى نور الله مرفدة في مولوى عبدالسيخ رامپورى كى كتاب انوار سلطعه كا جواب براجين قاطعه كے نام سے شائع كيا تھا مولوى عبدالسيخ رامپورى في ابنى كتاب بين شيطان و ملك الموت كے بارے بين نص قطعى سے بيٹا بت كيا كم شيطان كو بورى زبين كامحيط علم حاصل ہے۔ (انوار ابلسد، والجماعت صفح نمبر ۲) جواب

مولاناعبدائسی رحمة الله علیه نے''انوار ساطعہ'' میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کو پوری زمین کامحیط علم نص قطعی ہے ثابت ہے۔!'' ھالوا بر ہا تک ان کنتم صادقین'' **الزا**م

مولوی احمد رضا بریلوی نے حضرت سہار نپوری نور اللہ مرقد ہ کی تر دبیری عبارت میں میں نے زمین کے متعلق عبارت کے الال حصے کوحذف کر کے شیطان کے علم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک سے زائد مانے کا قائل بنا کرعلماء حرمین شریفین کے سامنے چیش کیا۔ (انوار اہلسنت والجماعت صفی نمبر ۵)

#### جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ اعلی حضرت فاضل پر بلوی پر بیالزام قطعاً بے بنیا ہے کہ انہوں نے دیو بندیوں کی عبارتوں میں ردوبدل کیا ہے یا غلاعقا کدان کی طرف منسوب کئے ہیں بلکہ واقعہ ہیے ہے کہ'' حسام الحرمین' شائع ہونے کے بعد دیو بندی حضرات نے اپنی جان بچائے کیلئے اپنی عبارتوں میں قطع ہریدی ۔اپنے اصل عقا کدکو چھیا کرعلاء عرب وعجم کے سامنے اہل سنت کے امولوی حسین احمد نا نذوی تکھتے ہیں: ایک خاص علم کی وسعت آپ کونیس دی گئی اور ابلیں تعین کودی گئی ہے (الشہاب ال قب سخی نبراہ طبع دیو بند) (ابوا کجیل فیض غفرلہ)

کرتے ہیں شخط کرتی الدین این العربی رضی اللہ عنہ کے اس قول ہے ہوتی ہے جوشخ رضی اللہ عنہ مصطفے صلی اللہ علیہ میں ارشاد فر مایا ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد و میا اور آخرت کا کوئی علم حصرت جمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنیت (روحانیت) نے بغیر کی ذریعہ ہے حاصل نہیں کرسکنا۔ برابر ہے کہ انبیاء متنقد بین ہوں یا وہ علاء ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متاخرین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متاخرین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متاخرین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ جھے اوّ لین و آخرین کے تمام علوم عطا کے گئے ہیں اور اس بیں شک نہیں کہ ہم آخرین سے ہیں (پھر ہمارا کوئی علم بلادا سطہ روحانیت جمہ یصلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیں شک نہیں کہ ہم آخرین سے ہیں (پھر ہمارا کوئی علم بلادا سطہ روحانیت جمہ بیں تغیم فر مائی ۔ لبندا ہے تھم ہم کرنی جا ہیے کہ وہ بواسطہ نبی کریم حضرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ وہ وہ وہ وہ ہو۔ لبندا ہر مسلمان کو کوشش کرنی جا ہے کہ وہ بواسطہ نبی کریم حضرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے علم حاصل کر ہے کہ وہ بواسطہ نبی کریم حضرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے نبی وہ علم والے کہ کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی تمام مخلوق ہیں علی اللہ طلاق سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ (الیواقیت والبوا ہرصفی نبر ۱۹ ملہ نبر ۲ مطبوعہ مصر ) (الحق الم بین صفی نبر ۲۵ تا ۲۰۷)

#### اہل سنت کا مذہب

زیر بحث براہین قاطعہ کی عبارت کے متعلق اہل سنت و جما عت کا مسلک یہ ہے کہ رسول التہ سلی اللہ علیہ وسلم کے متعالیم عبر طان کیلئے علم محیط زمین کا عابت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س سے اس کی نفی کرنا بارگاہ رسالت کی شف تو بین سے دہل سنت کے ندر یک شیطان و ملک الموت کے محیط زمین کے علم پرقر آن وصدیث میں کوئی نص وار نہیں ہوئی جو شخص نص کا دعوی کرتا ہے۔وہ قر آن وحدیث پر نہایت ہی نا پاک بہتان با عمار اس کے طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاف کہنا ہی قر آن وحدیث پر افتراء عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاف کہنا ہی قر آن وحدیث پر افتراء عظیم ہے قر آن وحدیث میں کوئی ایسی نص وار دنہیں ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فق میں محیط زمین کے فلی ہوتی ہو، بلکہ قر آن وحدیث میں بیشار نصوص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم کے فلی میں عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہوتی ہو، بلکہ قر آن وحدیث مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہوتی ہو، بلکہ کی شان اقد س میں بدر بن گئی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی است کرنا اہل سنت کے نزد یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں بدر بن گئی ہو بی میں بدر بن گئی ہو ہوں بدر بدر کی میں بدر بدر کی میں بدر بن گئی ہو ہوں بدر بدر کی میں بدر بدر کی میں بدر بدر کی میں بدر بدر کیں گئی ہو ہوں ہوں کی بدر کی بدر کی بدر کی بدر کی بدر کی میں بدر بدر کی بدر کی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

احر گنگونی کا فتو کل' وقوع کذب' اوراس کاعکس تحریر کرنے پر بی اکتفا کرتے ہیں جس سے ماسٹر صاحب کے بے بنیا دوعویٰ کی ہنڈیا خود ہی چورا ہے ہیں پھوٹ جائے گی۔

# گنگوہی کے فتو کی وقوع کذب باری تعالیٰ کی عبارت

سوال

سم الندالرض الرحيم ء

ماقولکم رحمکم اللہ! دو محض کذب باری تعالی میں گفتگو کرتے تھے ایک کی طرف داری کے واسطے تیسرے نے کہااللہ تعالی نے فر مایا ہے ان اللہ لا یعفر ان یشرک بدو یعفر مادون ذک الح لفظ (' ہا' عام ہے شامل ہے معصیت قبل مومن کو پس آ ہے۔ نہ کورہ سے معلوم ہوا کہ پروردگار مغفرت مومن قاتل بالعمد بھی فر ماوے گا۔ اور دوسری آ بیت میں ہے و من یعقبل مومن احتمد افجر اء فہم خالد آالح لفظ من عام ہے شامل مومن قاتل بالعمد کو ، اس سے معلوم ہوا کہ قاتل مومن بالعمد کی مغفرت نہ ہوگی۔ اس قاتل کے قصم نے کہا کہ آ پ کے استدلال سے وقوع کذب باری ثابت معفرت نہ ہوگی۔ اس قاتل کے قصم نے کہا کہ آ پ کے استدلال سے وقوع کذب باری ثابت ہوتا ہے کہونکہ آ بیت میں ویغفر ہے نہ ویمکن ان یعفر ، بین کراس قائل نے جواب دیا میں نے کب محتی منافر للطبع نہیں ویغفر ہے نہ ویمکن ان یعفر ، بین کراس قائل کا بیہ کہ کذب بعنے مواضع ہم مواضع ہا کر رکھا ہے اور تو رہے و بین کذب بعضے مواضع ہمین دونوں اولی جیں نہ فقط تو رہے، آیا یہ قائل مسلمان ہے یا کافر اور مسلمان ہے تو بدعی ضال ایماللہ یا اللہ بین دونوں اولی جیں نہ فقط تو رہے، آیا یہ قائل مسلمان ہے یا کافر اور مسلمان ہے تو بدعی ضال ایماللہ بین دونوں اولی جیں نہ فقط تو رہے کہ کذب بعضے مواضع ہا نہ وہ اور ہمالیان ہے تو بدعی ضال ایماللہ بین دونوں اولی جیں نہ فقط تو رہے کہ کذب بعضے مواضع ہا نہ وہ دونوں اولی جین نہ دونوں اولی جین نہ دونوں کر نے کہ کذب باری تعالی کے ، بینوا تو جروا۔

الجواب .....اگر چیخص ثالث نے تاویل آیات میں خطا کی گرتا ہم اس کو کافر کہنا یا برعتی ضال کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وتوع خلف وعید کو جماعت کثیرہ علاء وسلف کی قبول کرتی ہے چنا نچہ مولوی احمہ حسن صاحب رسالہ تنزید الرحن اپنے رسالہ میں تصریح کرتے ہیں بقول علاوہ اس کے مجوزین خلف وعید وقوع خلف کے بھی قائل میں۔ چنا نچہ ان کے وائل سے ظاہر ہے: حیث قالوالا نہ لیس بنقص بلے حوکمال ۔ الخے ۔ اس نے ظاہر ہوا کہ بعض علما ، خلف و بید کے قائل ہیں اور یہ بھی واضح ہے خلف وعید خاص ہے اور کذب عام ہے کیونکہ کذب ہولتے ہیں قول خلاف و اقع کو ۔ سووہ گاہ وعید عقیدے طاہر کئے جن پرعلائے دین نے تقدیق فرمائی۔اس کا تفصیلی بیان آئندہ صفحات پر آرہا ہے۔(انشاءاللہ)اورگزشتہ صفحات میں بھی اس الزام کا جواب دے بچے ہیں۔

الزام

فیخ طریقت حضرت مولانا رشیداح گنگوی نورالله مرقدهٔ کی جانب بیر عقیده منسوب کیا آپ علیدالرحمة الله جل شاند کے دقوع کذب کے قائل ہیں (نعوذ بالله) اور بیکھا کہ ہیں نے ان کاتح ربی فنوکی (مع مهرود سخط) کے خودا پی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حالا تکدوہ اس من گھڑت فنوکی کاکوئی خبوت ندر کھتے تھے۔ (انوار اہلسدے والجماعت سفی نمبر۵)

جواب نمبرا

ماسشرضياءالرحمن كى بدديانتي

مولا نااحدرضا بريكوى عليه الرحمة لكصة بن

پھرتوظلم وگمراہی میں اس کا بہاں تک بڑھا کہا ہے ایک فتوی میں (جواس کا مہر دیخطی میں نے اپنی آ کھے سے دیکھا۔ جو بمبئی وغیرہ بار بامع رقہ چھیا)۔ الخ (حسام الحرمین صفحہ نمبر ۲۲ طبع لا ہور ۱۳۹۵ ھر ۱۹۷۵ء)

ماسرصاحب لكصة بين:

اور بیلکھا ہے کہ میں نے ان کاتح بری فتو کی (مع مہرود سخط) خودا پی آ تکھ سے دیکھا ہے۔الخ (انواراہلسدے والجماعت صفی نمبر ۵)

ديكھيئے قارئين كرام!

ماسٹرصاحب خط کشیدہ عبارت کو کس طرح شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر گئے ہیں۔

جواب تمبرا

ماسٹرصاحب کا میرکہنا: حالانکداس من گھڑت فنوی کا کوئی شہوت نہیں، دعویٰ با دلیل ہے اور دلیل کے بغیر دعویٰ کی اہل علم کے نزد میک کوئی وقعت واہمیت نہیں۔ ہم مولوی رشید

الأكر الواصيكام أردادا في مُشْرِكُ في كل المنظمة على الله المنظمة المن 

Francisco de la companya de la comp

State of the state of مهومه مري وريه المالي موجوع كرياد و يركي العالم وريادي المعتري والمريد

بلي مناوج باشته ومت الإوقها كما يحوره بنهادة بنيوا فرقط البحود مسيسية بريشون مسرر وورويا مندي

والمراجع المراجع المسترية ويتعالم المتناع المراء المجارات المعتبين أراج المستوار المراجع المتناء المراجع and the or the Contraction of the State of the

The state of the s

a some and a second of harden in which yell

Sin 18 miles 120 and 120 miles with Company of the State of the Sta I have for the section of the section of the second

والمرابط والمعالم والمرجيدة في والمنظم والمعالم والمرابط والما المرابط والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم

of the state of the state of the state of the state of Contraction Spile 20 Blown 1999

A property of the same of the

the state of the state of the state of and the second of the second of the second

ہوتا ہے۔ گاہے وعدہ گاہے خبر اور سب كذب كے انواع اور وجودنوع كا وجودجنس كوسترم ہے انسان اگر ہوگا تو حیوان بالضرورموجود ہوگا۔الہذاوقوع كذب كے معنى درست ہو كئے اگر چېضمن سمی فرد کے ہو۔ پس بناءعلیہ اس ثالث کو کوئی شخت کلمہ نہ کہنا جا بیٹے کہ اس میں تکفیرعلیا ۔سلف کی لازم آتی ہے ہر چند بی ول ضعیف ہے مرتا ہم مقد مین کے ندا جب پرصاحب دلیل قوی کو تعلیل صاحب دلیل ضعیف ہے گرتا ہم مقدین کے قد بہب پرصاحب دلیل قوی کو تھلیل صاحب دلیل ضعیف کی درست نہیں دیکھو کہ نفی شافعی پراور بعکس بوجہ تو ہ دلیل اپنی کے طعن وتصلیل نہیں کرسکتا انا مؤمن انشاء الله كاستله كتب عقائد مين خود كلصة بين البذااس ثالث كقصليل وتفسيق سے مامون كرنا جابي البند بزى الرفهمائش موبهتر بالبند قدره على الكذب مع انتناع الوقوع مسلدا تفاقيد ہاس میں کی کا خلاف نہیں اگر چاس زمانے میں لوگوں کواعتقاد بیجا ہوگیا ہے۔قال الله واوهنا كل نفس هد ا ها ولكن حتى القول منى لاملئن جنبم من الجنة والناس اجمعين الآميه فقط والله تعالى اعلم \_ كتبهالاحقر رشيداحر كنگوبى عنه

نو نه: اس قلمي فتو كي كانكس اكلي صفح پر ملاحظه و .

برصغيرياك وهندمين مذهبي منافرت اورمسلمانوں كو

مشرك وكافراور بدعتى بنانے كاسهرا

مولوی محمدا ساعیل دہلوی کے سرہے

مولوی محمدا ساعیل دہلوی کا خوداعتراف

( پہلے میں نے اس کتاب یعنی تقویة الا بمان کوعر بی میں تکھا) خان صاحب نے فرمایا اس کے بعد (مولا نامحمراساعیل) نے اس کوار دو میں لکھااور لکھنے کے بعد اپنے خاص خاص اوگول

فرقہ دیوبندیہے۱۸۵۷ءکے بعد ہندوستان میں معرضِ وجود میں آیا۔فروعی مسائل میں امام اعظم ابوصنیفہ (الہتوفی ۱۵۰ھ)رضی اللہ عنہ کی بیروک کرتا تھااورعقا کدکے کھاظ سے فرقہ و ہا ہیہ کا بیروکا رتھا۔

# مولوي رشيداحر گنگوني كافتوى

سوال ..... تقویة الایمان میں کوئی مسئداییا بھی ہے جوقا بل عمل نہیں یاکل اسکے مسائل سیح میں؟ جواب ..... بندہ کے نزد کی سب مسائل اس کے سیح میں تقویة الایمان پرعمل کریں۔ (فنادی رشید پرسفی نمبر ۱۱۳ حصدالال)

تبصر ہ ..... یعنی شرک خفی کوشرک جلی اور شرک جلی کوشرک خفی کہنا درست ہے۔ کیا بیعقیدہ اسلام کے خلاف نہیں؟

# نیزمولوی رشیداحد گنگوهی لکھتے ہیں

اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب کتاب ہے استدلال بالکل کتاب واحادیث سے ہیں اس کار کھنا اور پڑھنا اور ممل کرنا عین اسلام ہے۔(فاوی رشید بیجلداوّل)

#### قارئين كرام!

اس کے بعد مولوی اساعیل کے متوسلین اور معتقدین نے ان کے مثن کوعام کیا ،علائے غیر مقلدین اور علائے دیوبندنے اس کی نشر واشاعت میں خوب اپناا پنا کر دار ادا کیا۔علاوہ ازیں مولوی محمد اساعیل دہلوی کے خصوصی معتقدین :

- (۱)....مولوى اشرف على تفانوى ـ
  - (۲)....مولوي قاسم نا نوتوي\_
- (۳)....مولوی خلیل احمدانبیشو ی۔
- (۴).....مولوي رشيداحد گنگوهي\_

صاحب بمولانا فریدالدین صاحب مراد آبادی بمومن خان ،عبدالله خان علوی (استاذ امام بخش جسهائی اور مملوک علی صاحب) بھی ہے اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فر مایا کہ بیس خیم نے یہ کتاب کسی ہے '' اور بیس جانتا ہوں کہ اس بیس بعض جگد تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ شدت بھی ہوگیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جوشرک خفی ہے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے جھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی نے (حکایات اولیاء از اشرف علی تھانوی صفحہ مبرا مطبع کراچی)

تبھر ہ : مولوی اساعیل د ہلوی کا یہ کہناان امور کو جوشرک خفی تضشرک جلی لکھ دیا گیا ہے ایسا کرنے سے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ شرک خفی کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا جبکہ شرک جلی کا مرتکب اسلام سے خارج ہو کرمشرک و کا فرہو جاتا ہے۔ اور یہ مولوی اساعیل کی اتنی ہوی جرأت جو چودہ سو برس کے عرصہ میں کی مسلمان نے نہیں گی۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله عند ایک بارروئے تو ان سے کہا گیا کیوں روئے ؟ فر مایا
کدا یک بار میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا تو دہ بات بجھے یاد آگئی تو اس نے بجھے
را ایا۔ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا، میں اپنی امت پرشرک (خفی) اور خفیہ
شہوت سے ڈرتا ہوں، میں عرض گر اربوا کہ یارسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کیا آپ کے بعد
آپ کی امت شرک کر ہے گی ؟ فر ما یا بال الیکن دہ سور ن یا چاند یا پھر و ل یا بنول کوئیس لوجیس کے
باکہ اپنے اعمال کو دکھا میں گے (لیمنی ریا کاربوں گے) اور خفیہ شہوت سے ہے کہ تم میں سے کوئی
روز ہے کی حالت میں صحبت کر ہے گا لیکن اپنی شہوت کے باعث روز ہ تو ڈر دے گا۔ (رواہ احمد والیہ بقی فی شعب الا بھان مشکوۃ مسنح نہر ۵۵ میر بی)

نیز مجلس میں موجود علماء کا مولوی اساعیل کے اس نظریے کی تر دید نہ کرنا اور غاموش بیٹھے رہنا ایسے اشخاص کوحدیث میں گو گئے شیطان کہا گیا ہے۔

یے مولوی الدرضا بجوری نے تقویۃ الا نیان کوفتہ وفساد کا سیب قرار دیا ہے ملاحظہ ہوانوار الہاری شربی ، خاری سفحہ نمبر ۱۱۳ ہے، ۱۲ ، نیز اینے آگارین کے جزم کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے میں جوفعطیاں ہمارے بروں سے ، ویکل

. کتب ورسائل اور دفاتر کثیره سیاه کرکے بہت ہے لوگوں کو دام تزویر میں پھنسایا اس فرقہ کے متاخرین دوراہوں میں چلے۔(۱)ایک گروہ نے کھلے عام اہل حدیث کہلوا کرتقلید تخصی کاا نکار کیا اورامت مرحومہ کے اکابرعلاء وصلحاءاوراولیاءکومشرکین اورمبتدعین (بدعتی ) قرار دیا۔ دوسرے گروہ نے حنفیت کالبادہ اوڑھ کرخودکو خنی ظاہر کیا۔ حالانکہ بیگروہ عقیدہ میں پہلے گروہ کے ہم نفس ہم تف ہے۔ان کا حفیت کا پر دہ اس لئے ہے کہ سادہ لوح حنفی مسلمانوں کو بہکا کر داہ راست سے بھٹا سکیں۔ کیونکہ اگر بیروہابیت کا اعلانیا ظہار کریں گے تو لوگ ان سے نفرت کریں گے۔اس لئے ان کا بیجیلہ حصول مقصد کا ذریعہ بنا۔ تھی بات بیرے کہ بیلوگ اس تدبیرے اپنے مقصد میں بوی حد تک کامیاب رہے ہیں۔اس لحاظ ہے الل ایمان کواغواہ کرنے اور اٹل اسلام کے عقائدو نظریات پرشب خون مارنے میں دوسرے گروہ (لینی ویوبندیوں) کا ضرر پہلے گروہ ہے کہیں زیادہ ہے ....جن کے ظاہری خدوخال میہ ہیں کہ اگر ان کے ظاہر پر نظر کی جائے تو پختہ مسلمان ہیں اور باطنی خباشت پراطلاع موتو بدر از شیطان میں بظاہر اصلاح سے آراستہ میں اور ان کالباس سفيدو يا كيزه ب\_ريشيس دراز بيس، نمائش تقوى ك بحصم بين، ان كى زبان زم ادرشيري ب .....گر ان كا باطن امت مرحومه پرلعن طعن كي خباثت سے آلودہ ہے۔ (الاصول الاربعة صفحه نمبر ١٥٨ اطبع لا جور٣٠٠٠ ء)

حضرت ابوالحن زید فاروقی مجددی دہلوی (سجادہ نشین

حضرت مرزامظهرجانا نقشبندی مجددی د بلوی ) رحمة الله علیه لکھتے ہیں

حضرت مجدوالف تانی علیہ الرحمة کے ذیائے ہے ۱۲۳۰ ہ تک ہندوستان کے مسلمان دوفرقوں میں بے رہے۔ ایک اٹل سنت و جماعت اور دوسرے شیعہ مولا نااساعیل وہلوی کاظہور ہوا اور وہ شاہ ولی اللہ کے بوتے شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقا در کے جینیج تھے۔ ان کا میلان محمد بن عبدالوہا بنجدی کی طرف ہوانجدی کا رسالہ '' روالا شراک' اس کی نظرے گزرا مانہوں نے اردو میں تقویة الایمان کھی۔ اس کتاب ہے ذہبی آزاد خیالی کا دور شروع ہوا، اور کوئی

نے اپنی اپنی تصانیف میں ایسی عبارات تحریکیں جو کہ صرت تنقیص رسالت پر بخی تھیں اس کی وجہ سے برصغیر پاک وہند کے مسلمانوں میں افتر اق وانتشار کی فضاء پیدا ہوگئی۔ جو بھی ان گستا خانہ عبارات کے خلاف لکھتا یا تقریر کرتا پرستاران مولوی محد اساعیل دہلوی ، مولوی تھانوی ، مولوی ان خانہ عبارات کے خلاف لکھتا یا تقریر کرتا پرستاران مولوی محد اساعیل دہلوی ، مولوی تھانوی ، ولوی انبیٹھوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی اس کو مشرک اور بدعتی کے نام سے یاوکر نے لگے۔ اس دوران مرز اغلام احمد قاومانی نے مجموعاً دعوی نبوت کیا تو اس فتنے کا قطب عالم پر

ای دوران مرزاغلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تو اس فضنے کا قطب عالم پیر مرعلی شاہ نور الله مرفد ؤ اور علمائے اہل سنت نے تقریرِ اُاور تحریراً ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس فرقہ کے بھاری بھی فرفنہ وہابیہ اساعیلیہ اور دیو بند سیکی طرح اپنے سواکسی کومسلمان ہی نہیں سجھتے۔

ماسٹر ضیاء الرحمٰن اور اس کے ہم مسلک علاء کا وطیرہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر بغیر سوچ سمجھے مسلمانوں کومشرک اور بدعتی بنانا اپنی زندگی کا ماحصل سمجھتے ہیں۔ اور زبین پر فتنہ وفساد برپا کرنے پر تلے برپا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے درج ذیل تھم کی کھی خلاف ورزی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

''لاتفسد وافی الارض''(القرآن المجید) ''زیین میں فساد نہ کرؤ'۔

مسلمانوں کی تکفیرخود کرنا اور بیالزام مولانا احدرضاخاں بریلوی اورعلائے اہل سنت کے رضو نینا انتہائی ظلم عظیم ہے ۔ کسی نے بچ کہا ہے۔ ''الٹاچورکوتوال کوڈا نیخ''۔

مولا نااحسن جان سر ہندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ

ففرقد اساعيليه فرقد وبابياور فرقد ديوبنديدكايون نقشه كينجاب

ہندوستان میں اس گردہ کا امام اوّل مولوی اساعیل دہلوی ہے جس نے ۱۲۵۰ھ کے لگ بھگ خردی کیا۔ اور محمد بن عبدالوہا ب نجدی کی کتاب التو حید کا اردو فاری میں ترجمہ کر کے اس کو بنام' تقویۃ الایمان' شائع کیا بعد از ال اہل اسلام کا دین و ایمان غارت کرنے کیلئے صراط مشقیم وغیرہ رسائے تصنیف کئے ۔ پھر اس کے چیلوں مشلاً عبداللہ غز نوی ، نذیر حسین وہلوی ، صدیق حسن خال بھو پالی ، رشیدا حرائنگوہی اور دیو بند کے مولویوں نے اس تحریک کو آ کے بڑھایا اور

اس ورجہ کی نتھی کہ کف نسان کا موجب ہو سکے لیکن اعلیٰ حضرت نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جھوڑا۔ (ملاحظہ فرمائیے الکوکہۃ الشہابیۃ مطبوعہ اٹل سنت وجماعت بریلی سنجینبر۲۶) کے

جرت ہے کہ ایسے متاط عالم دین پر تکفیر السلمین کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ دراصل اس پر دپیگنڈ کا پس منظریہ ہے کہ جن لوگوں نے بارگاہ نبوت میں صریح گتا خیال کیس تو انہوں نے اپنی سیاہ کاریوں پر نقاب ڈالنے کیلئے اعلیٰ حضرت اور ان کے ہم خیال علما ، کو تکفیر سلمین کا مجرم قرار دے کر بدنام کرنا شروع کر دیا تا کے عوام کی توجہ ہماری گتا خیوں ہے ہٹ کراعلیٰ حضرت کی تکفیر کی طرف مبذول ہوجائے اور ہمارے مقاصد کی راہوں میں کوئی چیز حاکل ندہونے پائے۔ لیکن باخبر میں اخبر سے اور اب بھی وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں۔

### ابل سنت وجماعت اورمسكة تكفير

علامه سيداحد سيعد كأظمى نورالله مرقده لكصة بين:

غیر مقلد ہوااور کوئی و ہابی بنا کوئی اہلحدیث کہلوایا کی نے اپنے آپ کوسلفی کہلوایا۔ ایکہ جمہتدین کو جو منزلت اور احترام دین میں تھاوہ ختم ہوا معمولی نوشت وخواند ( لیعنی کم پڑھے لکھے ) فر دامام بننے گئے اور افسوس اس بات کا ہے کہ تو حید کی حفاظت کے نام پر بارگاہ نبوت کی تعظیم و تکریم تقصیرات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بیرسب قباحتیں ماہ رہجے الاقل ۱۲۳۰ھ کے بعد ظاہر ہونی شروع ہو تیں اس سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بیرسب قباحتیں ماہ رہجے الاقل ۱۲۳۰ھ کے بعد ظاہر ہونی شروع ہو تیں اس وقت کے جلیل القدر علماء کرام کا دیلی کی جامع مسجد میں اجتماع ہوا اور ان حضرات نے با تفاق اس کتاب ( تقویة الایمان) کار دکیا۔ ( مولا نا اساعیل اور تقویة الایمان صفح نمبر وطبع لا ہور ۱۹۸۹ء ) اگر ام

ماسٹر ضیاءالرحمٰن درج ذیل عنوان کے تحت لکھتا ہے: ''بریلویت اور تکفیرات''

قار تین کرام! علاء حق کی تذلیل اور تکفیر کرنا اہل باطل اور حاسدین کاشیوہ ہے اور گروہ سلمین کی تکفیر کی فرمہ داری مولانا احمد رضا اور اس کی فریت کے جصے میں آئی۔ الخ (انوار اہلسنت والجماعت صفح تمبر کے)

جواب

اس کے جواب میں بجزاس کے کیا کہا جائے کہ سبحا نک ھذا بہتان عظیم کی مسلمان کو افر کہنا مسلمان کی شان نہیں ایہ جاراعقیدہ ہے کہ مسمان کو کافر کہنے کا وبال کہنے والے پر عاکد ہوتا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ علائے بر پلی یا ان کے ہم خیال کسی عالم نے آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا۔خصوصاً اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان بر پلوی قدس سرہ العزیز تو مسئلہ تکفیر میں اس قدر مختاط واقعہ ہوئے تھے کہ امام الطا کفہ مولوی اساعیل وہلوی کے بکثرت اقوال کفر بینقل کرنے کے باوجود لزوم اور النزام کفر کے فرق کو ملحوظ رکھنے یا امام الطا کفہ کی تو بہ منظور ہونے کے باعث از راہ احتیاط مولوی اساعیل وہلوی کی تکفیرے کف لسان فرمایا۔ اگر چہدوہ شہرت ہونے کے باعث از راہ احتیاط مولوی اساعیل وہلوی کی تکفیرے کف لسان فرمایا۔ اگر چہدوہ شہرت

ا ما سر بی ایپ تھانوی بی کی سنیے کہ علماء کافر بناتے نہیں کافر وہ خود ہوتے میں ان کا علماء کافر ہونا بنادیتے ہیں۔ (الا فاضات الیومیة شخینمرا ۸جلد ۴طبع ملتان) (ابوالجلیل فیضی غفرلہ)

المسنت شخیم ۱۵۳ طبع علمیه برلیس باردوم ۱۹۹۲ء) for more book click on the link

صریح گستاخیاں کیں اور باوجود تنبیہ شدید کے انہوں نے اپنی گستا خیوں سے توبہ نہ کی ۔ نیز وہ لوگ جوان گتاخیوں کوخل سجھتے ہیں ۔اور گتاخیاں کرنے والوں کومومن اٹل حق اور اپنا مقتداء اور پیشوار مانتے ہیں اوربس ان کےعلاوہ ہم نے کسی مدعی اسلام کی تکفیر نہیں گی۔ ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے اگر ان کوشو لا جائے تو وہ بہت قلیل اور محدود افراد ہوں گے۔ان کے علاوہ نہ کو کی دیو بند کے رہنے والا کا فربے نہ بریلی کا نہ لیگی اور نہ ندوی ہم سب کومسلمان سیجھتے ہیں۔ (الحق

نیز ایک حدیث میں ہے کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہوتو اس کا جواب بیہ ہے کہ اصطلاح ائمہ عیں اہل قبلہ وہ ہیں جوتمام ضروریات دین پر اعتقاد و ایمان رکھتے ہوں اگر ضروریات دین میں ہے کسی ایک چیز کے بھی مشکر ہوں تو وہ پالیقین اور بالا جماع کا فر ومرتد ہوں گے۔

علمائے اٹل سنت نے '' تنویر الحجیلن یجوزالتو الحجہ'' جیسی کتاب لکھ کرمسلمان کو جج جیسی سعادت حاصل كرنے ہے منع كيا\_ (خلاصه) (انوار اللسدت والجماعت صفح تمبر)

بيمفتى اعظم مندمولا نامحرمصطف رضاخال عليدالرحمة كي تصنيف ب يكرموصوف ك ذمه وه بات لگائی جوان کے فتوی اور ان کی تصنیف میں موجود ہی نہیں۔ہم تنور الحجہ سے پہلے وہ استفتاء (سوال نامه )نقل کرتے ہیں جس پر قبلہ مفتی اعظم علیہ الرحمۃ نے فتو کی دیااور پھر آپ کے فتوی کے الفاظ فقل کرے ماسٹر صاحب کی فریب کاریوں کا پروہ حیاک کرتے ہیں۔

بسم الله الرحمان الرحيم حامدا ومصليا ومسلما

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیانِ شرع متنن اس مسئلہ میں کدمندرجہ مصدقہ وشبتہ امور ذیل کالحاظ کرتے ہوئے مسلم اہل حل وعقدنے امسال التوائے جج کواصلاح حالات حجاز و

دفع مظالم الل بحدود فاع سطير و ظالمين ومفسدين كيلئة ضروري سمجها ہے الي حالت ميں شريعت اسلامیہ میں امسال جج ملتوی کیاجا سکتا ہے یا فوری اداکر ناضروری ہے۔

ا بن سعوداور نجد یوں کا پنے سواتمام دیگر فرق اسلامیہ کومشرک سمجھنااوراس لئے ان کی جان و مال کی حفاظت کی فکرند کرنا بلکہ جاتل نجد یوں کا حاجیوں کی جان د مال کواپنی بے تو جبی ہے خطرے میں ڈالنااور طائف کے مسلمانوں کونٹل کر کے ان کے مال میں سے ای طرح پانچوال حصد لینا جس طرح مال غنیمت سے کا فرے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہے گناہ مسلمانوں کا قتل عورتوں ہے بدسلوکی مکانات کی تاراجی اسباب وزیورات کی لوٹ مارعام تجاج کوقصداً تکالیف پہنچانا اور غلاف كعبدلان والول كويا محمد كے نشان بنے ہوئے برمشرك مجھنا اور ان پرسنگ بارى اور حمله كرنا (۲)۔ اعمال حج میں دست اندازی کرنا اور حجر اسود کے بوسہ دینے پر اور سعی کرنے میں حاجیوں کو بیدے مارکر دست اندازی کرنا اورخو دائن سعود اوراس کے والد کے طواف کرنے کے وقت دوسرے حاجیوں کومطاف ہے نکال دینا اوران پر جبروت کا بیت اللہ میں اظہار کرنا عرفات میں خطبہ نہ پڑھنا وغیرہ عام طور سے حاجیوں پر تین دن پانی بند کرکے تکلیف وینا خاص کر زمزم کے استعالِ مسنونہ سے رو کنا۔

(٣) ۔ بزرگانِ دین پیشوایانِ زہب علائے کرام وصوفیائے عظام اور عام اہل اسلام (جو نجدی عقائد کے نہ ہوں ) کی تذلیل واہانت اور آ زار رسانی اور ان کے ضرب اور بعض صور تو ل میں قتل پر آمادہ ہو جانا اوران کوامن وامان نہ ہونا۔

(س)۔ حاجیوں پر اونٹوں کے کرایہ کا اضافہ اور بھاری محصولات کا عائد کرنا جن میں بعض ا يسے محصولات بھى بيں جن كا پہلے سے كوئى اعلان نہيں كيا كيا اور فورى تھم كى وجہ سے ان كى ادائيگى کیلے بعض غریب اور متوسط حاجیوں کو دست سوال دوسروں کے سامنے دراز کرنا پڑا۔

(۵)۔ زیارتِ مقابر سے مانع ہونا اور عامداہل اسلام کواینے عقیدہ کے مطابق زیارات و اعمال جج ہےرو کنا۔

(۲)۔ ابن سعوداوراس کے ساتھیوں کے وہ اہانت آمیزا فعال جو بیٹنی طور پر آثار متبر کہ دمقا بر

محمود الحسن دیوبندی ،مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی ،مولوی محمد احمیمتهم مدرسد یوبند ،مولوی حبیب الرحمٰن نائب مجتم مدرسد یوبند ،مولوی عاشق اللی میرشی سوائح ، گارمولوی رشیدا حمد گنگو ،ی ، مفتی کفایت الله دہلوی صدر جمعیت علاء ہندکی تصدیق و تائید شدہ ہے کا ایک اقتباس چیش کرکے ماسر صاحب کے منہ پراس کے اکابر سے تھکواتے ہیں ملاحظہ ہولکھا ہے :

" ہمارے نزدیک اس (محد بن عبدالوہاب اور اس کی ذریت) کا تھم وہی ہے جو صاحب در مختار (علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ) نے فرمایا ہے ،خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام (معنیٰ حرم کوبہ) پرچڑ ھائی کی تھی .....ان کاعقیدہ یہ تھا کہ لیس وہ تک مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے فلاف ہووہ شرک ہے اس بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قبل مباح سمجھ رکھا تھا .... یہ (نجدی سعودی) جماعت قبال کو واجب کرتی ہے۔ (المہند صفح ۲۳،۲۲)

### مولوی حسین احمه ٹایٹر وی لکھتے ہیں:

ومشاہد مقد سہ اور بعض مساجد اور خاص کر جنۃ کبھیج اور مزار حضرت امیر تمز ہ رضی اللہ عنہ اور مزار حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئے گئے ۔

المستقتى فقيرمحر قطب الدين عبدالوالى عفاالله عنه فرنگ محل لكصنوب بدب استفتاء فمكوره بالاسوالات کی روشنی میں اس وفت کے حالات نجد یوں کی شدید دشنی قتل و غارت گری لوٹ مار مسلمانانِ اللسنت اورعلاء اللسنت ح قل عام يريش نظرسيدنا حضور مفتى اعظم مولانا شاه مصطفر رضا خال ہر بلوی قدس سرۂ اور اس وقت کے لاتعداد بے شارعلاء الل سنت نے جم مؤخر كرنے كا فتوكل ديا تھا۔ حج كى فرضيت ختم ہونے كا فتو كى نہيں ديا تھا۔ ١٣٣٥ ھ ميں جب بيركتاب تنویرالمجہ حیب کرشائع ہوئی تر از و کے پلڑے میں تل کرعلم کی بھاری ڈگری لینے والے دیوبندی مولوی اشرفعلی تفانوی مولوی رشید احد گنگوهی دیوبندی مجمود الحن دیوبندی مولوی خلیل احمه انبیشهوی ، دیوبندی مولوی انورشاه کشمیری ، دیوبندی کفایت الله دبلوی ،مفتی عزیز الرطن دیوبندی جیسے اکابرد یو بندزندہ متھے انہوں نے اس رسالہ تو پر الحجہ کا جواب کیوں نددیااور اس فتو کی کور ڈ کیوں نه کیا؟ کیابیسب جابل مطلق تھے۔ تنویر الحجہ کا بیفتو کی حج مؤخر وملتوی کرنے کا اس وقت کے ان حالات پر تھاریفتوی ج کی فرضیت حتم ہونے کا نہ تھا اور جب وہ لوٹ مارفل وغارت گری دہشت گر دی کے حالات نہ دہے تو نہ صرف دیگر جلیل القدر اکا برعلاء اہل سنت بلکہ اس فتو کی کی تصدیق كرنے والے حضرات سيدناامام ججة الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خال بريلوي ،سيدنا حضور صدرالشريعة مولانا محدامجد على اعظمي ،صدرالا فاضل مولانا تعيم الدين مراد آبادي، محدث اعظم یا کستان مولانا محمرسر داراحمه قادری ،شیر بیشه الل سنت مولانا محمد حشمت علی کلههنؤ ی ،حضرت علامه مفتى محد مظهر الله د بلوى مفتى ياكستان علامه ابوالبركات سيد احمد قادرى ، علامه ابوالحسنات قادرى قدست اسرارہم بلکہ خود حضرت شخ العلماء مفتی اعظم مندمولا ناشاہ مصطفے رضا خال قدس سرہ نے مجھی تین بارشرف جج وزیارت حاصل کیااور حربین طبیبین کی حاضری دی۔

اب دیکھنامیہ کراس دفت میرحالات تنے یانہیں جوسوالنامہ میں ندکور ہیں تو ممکن ہے ماسٹر صاحب علامدابن عابدین شامی اور درمختار کی مانے یا نہ مانے ۔اسے ہم مولوی خلیل احمد انبیٹھوی دیوبندی کی متندترین کتاب المہند بیعنی عقا کدعلاء دیوبند جومشہورا کابرین دیوبند مولوی

# حضرت امام حسین رضی الله عنه کی شان میں گستاخی چوں حسین اندر بلا

(بلغة الحير ان صفح نمبر ٩٩ ٣ طبع لا جور)

# حضرت عبدالله بنعمر رضى الله عنهما يرمشابه كفر كافتوى

لیمن حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کا یا وَس من ہوگیا تو کسی نے کہا جو آپ کوسب ے پیاراہواس کو یاد کروتو آپ نے فر مایا: یا محمد (صلی الله علیه وسلم) (الا دب المفردازامام بخاری) مولوى رشيداحر كنگوى لكحتاب: (يارسول الله كهناكلمه مشابه كفرب (بلغة الحير ان صفح فمبرا)

# سرسيداحدخان يرمولوي انورشاه تشميري كافتوي

سرسيدهورجل زنديق ملحداو جاهل \_

''لینی سرسید (احد خان) وہ بے دین ہے طحد ہے، جائل و گمراہ ہے''۔ (تیمیة البیان المشكلات القرآن صفحة بمبره ٣١٠)

# قائداعظم يرفتوى كفر

نوائے وقت کے کالم نگاراور شاعر جناب وقارا نبالوی لکھتے ہیں:

علائے دیوبندی اکثریت بلک غالب اکثریت حضرت فائداعظم سے سوئے ظن رکھتی تھی علامہ شبیر احمد عثانی اوران کے ہمنوا (چند ) علاء کے سواسبھی مخالفت کا اظہار کرتے تھے۔ سبھی مسلم لیگ اور فائداعظم کانام لے کرجلی کی سناتے تھے۔ جوکسی غیرمسلم کے منہ بھی زیب نددیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کوانبی (دیوبندی) بزرگوں نے کافراعظم کہا ..... الخے (روز نامنوا کے وقت لا بهور ۱۹ ارجنوري ۱۹۷۹ء)

# وامن کوذراد مکھ

# حضورا كرم صلى التدعليه وسلم يربهتان

مولوی حسین علی وال پھچر وی شاگر دمولوی رشید احد گنگوہی لکھتا ہے اور قبل الدخول طلاق دوتواس عورت پرعدت لازم نه ہوگی جبیها که زینب کوطلاق قبل الدخول دی گئی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس سے بلا عدت نكاح كرليا \_ (بلغة الحير ان صفح نمبر ٣٦٧ طبع لا مور ) جبك مسلم شریف جلداوّل میں صراحة مذکور ہے جب حضرت زینب رضی الله عنها کی عدت پوری ہوگئ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصرت زيد عفر مايا كهتم زينب كوميرى طرف سے نكاح كاپيغام دو نیز مولوی حسین علی وال کیچر وی کا بید کہنا کہ اس حدیث میں کلام کرتے ہیں انتہائی

# حضرت يوسف عليه السلام كحسن كي تومين

مرثیہ گنگوہی میں ہے۔

قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف نانی

(مرثية كنگوې صفحه نمبرااطبع د يوبند)

یعنی مولوی رشیدا حر گنگوہی کے چھوٹے کا لےمرید بھی حسن کے اعتبارے یوسف ثانی

ہیں اس مصرعہ میں سراسرحضرت اوسف علیدالسلام کی تحت تو ہیں ہے ۔

إمولوي محود أنحن صدر مدرس مدرسدد يوبند لكصة بي-

اس میمانی کو دیکھیں ذری این مریم (مرثيهٌ كُنْگُونِي سَفِي نُمِير ٣٣ طبع ديوبند)

مردول کو زندہ کیا زندول کو مرنے نہ ویل

ال شعر میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کو گنگو ہی جی کی مسیحائی دکھائی گئی کہ تم نے صرف ایک کام کیا کہ مرد ے زندہ کئے اور ہمارے رشیداحمہ نے دوکام کئے ایک تو مردول کوزندہ کیااور دوسرا زندول کومر نے نہیں ویااس

یعنی میں بلی نعمانی کی بید بدعقیدگی اور بدند ہی لوگوں پراس لئے ظاہر کرتا ہوں <u>کدوین</u> اسلام میں کا فرکے کفر کو چھپانا جائز نہیں۔ (مقدمہ مشکلات القرآن از انور شاہ تشمیر کی)

المحةلكربيه

مولانا احدرضاخال نے مولانا انورشاہ تشمیری کی خط کشیدہ عبارت کے اصول کے مطابق دیو بندیوں کی مطابق کی کی مطابق کی مطابق

علامها قبال مولوي غلام الله ديو بندي كے فتو ی کی زومیں

علامها قبال مرحوم فرمات بين:

آن امام اوّلین و آخرین مرتضی مشکل کشا شیر خدا

رموز بےخودی

نور چیم رحمۃ للعالمین ؑ بانوے آں تاجدار ہل اتے

مولوی غلام الله د یو بندی لکھتا ہے:

كوئى كمى كيلية حاجت روامشكل كشاكس طرح موسكنا باليدعقائد (مشكل كشا

مانے )والے لوگ بالکل کیے کافر ہیں ا۔ الخ (جواہرالقر آن صفحہ نمبر ۲۷)

(ف) جس قدرالله تعالي نے انبیاء کیم السلام اور اولیاء کرام کومشکل حل کرنے کی قوت و

طاقت عطافر مائی اس پرایمان لا ناضروری اوراس کا انکار گرابی و بدین ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وشلم نے فر مایا: جس نے کسی سے دنیا کی ختیوں میں سے کوئی بختی دور کی تو اللہ تعالی قیامت کی ختیوں

میں ہے کوئی بختی دور کرے گا۔ (تر مذی ابواب البروالصلہ)

إنھانوی کی لکھتے ہیں۔

دور کر دل سے تجاب جہل و غفلت میر ب اب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب بادی عالم علی مشکل کشا کے داسطے بادی عالم علی مشکل کشا کے داسطے (شجرہ چشتیصابر بیامداد سے فیمبرا طبع دہلی)

تبرے کاحق ہم محفوظ رکھتے ہیں (ابوا کجلیل فیضی غفرلہ )

مسلم لیگی سوراور سور کھانے والے ہیں

مولوي ظفر على اين مجموعه منظومات ميس لكصة بين:

احرار کی شریعت کے امیر عطاء اللہ بخاری نے امروبہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جولوگ سلم لیگ کودوٹ دیں گے دہ سوراور سور کھانے والے ہیں۔ (چمنستان صفی نمبر ۱۲۵)

قا ئداعظم ،مولا ناشوكت على اورمولا ناظفرعلى كى تنفيص

میرتھ میں مولوی حبیب الرحمٰن لدھیانوی صدر مجلس احراراس قدر جوش میں آئے کہ دانت پینے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ دس ہزار جنا اور شوکت اور ظفر جواہر لال نہروکی جو آئی کی نوک پر قربان کے جاسکتے ہیں۔ (چمنستان صفحہ نہر ۱۲۵)

اس پر میں نے یاروں کی فرمائش بوں بوری کی۔ کیا کہوں آپ سے میں کیا احرار

کوئی یا ہے اور کوئی لقہ

ا مولوی شبیراحمد عثمانی پرایوجهل کافته ی

(٠ واوئ شبيراحمدعثانی فرماتے ہيں)

۱۰را العلوم دیو بند کے طلباء نے جوگندی گالیاں اور فخش اشتبارات اور کارٹون : ۱۰ سے متعلق چسپال سے جن میں ہم کوابوجہل تک کہا گیا ہے اور ہمارا جنازہ نکالا گیا۔ ( م کالمة انصدرین صفح نمبر ۱۳۳۳ )

مولا ناشبلی پرفتو کی

مفتی کفایت اللہ نے ۱۹۳۲ء میں علامہ شلی پرفتوی دیا اور بیفتوی تخصہ ہند بیریس وہلی میں چھپا جس میں کھا ہے۔ شبلی ہلسنت سے خارج اور معتز لداور مولوی انور شاہ تشمیری و یوبندی کیسے ہیں: اور ملاحدہ کے ہمنوا بلکہ چودھوی صدی میں اتکی یادگار ہیں۔ (بحوالد تواریخ مجدد وین حزب الو با بیصفی نمبر ۲۳)

## .....لیڈران تحریک عدم تعاون وتحریک خلافت ..... صاحب ِتذکره ملائے فرگان کھتے ہیں:

بیذراجھی مبالغہ نہیں ہے کہ جمعیت العلماء خدام کعبہ کے بانی اور مدرس حضرت استاذ
مولا ناعبدالباری بی ہے اور مجلس خلافت کو ہندوستان کے تمام الل اسلام کی عام تحریک واشاعت
کرنے میں مولا نا بی کا قدم سب ہے آگے تھا۔۔۔۔۔ بہر حال ان تمام تحریکات میں مولا نانے دا ہے
در مے شخنے جو کوششیں کی جیں وہ اخبار میں حضرات خوب جانے جیں۔ جس قدر ذاتی رو پیدمولا نا
نے ان تحریکات پر صرف کیا اس کی مجموعی مقدار کسی طرح چالیس بچپاس بڑار رو پیدسے کم نہیں۔
نے ان تحریکات پر صرف کیا اس کی مجموعی مقدار کسی طرح چالیس بچپاس بڑار رو پیدسے کم نہیں۔
علاء میں سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کی عملی کوشش مولا نا بی کی جانب سے ہوئی۔ اور اس حد تک ترقی کی کہ بار ہاگا ندھی جی اور ان کے دیگر غیر مسلم شرکاء 'دکول سرا' میں مولا نا بی کے مجمان رہا ورگی مولا نا بی کے مجمان رہے اور گی کل از مرد بین منام غیر مسلم لیڈروں کی فیاضا نہ مجمان داری کی گئی۔ ( تذکرہ علائے فرنگی کل از مولا ناعنا بہت اللہ فرنگی کملی متوفی انہ 19 ء مخونمبر 111)

.....تحریک عدم تعاون وخلافت کے لیڈروں کے گاندھی جی کے متعلق .....

## تاثرات

مولا ناظفرالملك (ايديرُ رسالهالناظر)

اگر نبوت ختم نه ہوگئ ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔ (پیسداخبار لاہور ۸رنومبر ۱۹۲۷ء بحوالہ تحقیقات قادر بیں شخی نمبر۲۹)

> • مولاناشوکت علی صاحب زمانی ہے لکارنے ہے کیونییں

زبانی ہے پکارنے سے پھٹیس ہوگا اگرتم ہندہ بھائیوں کوراضی کرد گے تو خداراضی ہوگا۔(مدینداخبار بجنور ۲۸۸ جنور کا ۱۹۲۱ء بحوالہ تحقیقات قادریہ صفح نمبر ۱۹۲۸ء نورا۲ رجنوری ۱۹۲۱ء بحوالہ تحقیقات قادریہ صفح نمبر ۱۹۲۸ء

• رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جو خص كمي مسلمان كي حاجت روائي كريوه ايسا بي جيسياس في تمام عمر حق تعالى كي عبادت كي - ( كيميائي سعادت از امام غز الي م ٥٠٥هـ/ ١٢٨م)

■ رسول الشرسلى التدعليه وسلم نے فرمایا جو شخص سات دن میں ہے ایک ساعت کسی مسلمان کی حاجت روائی کو جائے اگر چہ حاجت پوری ہویا نہ ہولیکن اس کا پیفل محبد میں دومہینہ ایکٹاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔الخ ( کیمیائے سعادت صفح نمبر ۲۳۸)

ایکٹاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔الخ ( کیمیائے سعادت صفح نمبر ۲۳۸)

حضرت على المعروف حضرت وا تأتينج بحش لا مورى (متوفى ٢٦٥هـ ) رحمة الشعليه
 فرمات بين:

کیکن جواولیا واللہ مشکلات کوطل کرنے والے اور طل شدہ کو بند کرنے والے بارگاہ حق الله اللہ علی اور بیں جن کوابدال کہتے ہیں اور مسات اور ہیں جن کوابدال کہتے ہیں اور مسات اور ہیں ان کوابرال کہتے ہیں اور چیں ان کوار اور ہیں ان کوابرار کہتے ہیں اور چیں ان کواوتا د کہتے ہیں اور نین اور ہیں ان کوانتہاء کہتے ہیں ایک اور وہ ہوتا ہے جے قطب اور غوث کہتے ہیں ۔ بیہ سب وہ ہیں جنہیں ایک دوسرے کو ہیں ایک اور مواملات وامور میں ایک دوسرے کی اجازت کے متاج ہیں ۔ اس پر مروی شیخ کے ہیں اور معاملات وامور میں ایک دوسرے کی اجازت کے متاج ہیں ۔ اس پر مروی شیخ احاد بیٹ ناطق ہیں اور الل سنت و جماعت کا ان کی صحت پر اجماع ہے ۔ ( کشف الحج ب صفح نمبر احد مرم جم )

سهیل دیوبندی علامه محمداقبال کے متعلق لکستا ہے۔ نظر نہ بو دن و با دیدہ در افقادن دو گونہ شیوہ بوجہلی است و بولہی است دو گونہ شیوہ بوجہلی است و بولہی است (علی گڑھ میگزین اقبال نمبرایریل ۱۹۳۸ وسفی نمبر ۱۷۲۳)

# مولا نااحمد رضاخان بريلوي قدس سره العزيز

اور

مولا نا ظفر الملك ،مولا ناعبدالباري ،مولا ناشوكت على ،مولا نامجم على جو بر

تو عالموں میں تھااور نہ ہی وہ اسلامی فقہ پرعبورر کھتے تھے۔اس لئے جب مولانا فرنگی محلی کے غیر محاط خلاف اسلام کلمات اور گاندهی پرسی نظرے گزری تو مولانا احمد رضاخاں کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آپ نے بذریعہ خط و کتابت متین اور شجیدہ لہجہ میں افہام وسنجیم جاہی کیکن مولانا عبدالباری برگاندسی کی عقیدت کا نشداس قدرطاری تھا کداعلی حضرت کی بیمساعی بارآ ورندمو کیس تو پھرآپ نے مجبور ہوکر الطاری الداری لھفوات عبدالباری تصنیف فرمائی جس میں آپ نے ذرا سخت ليج مين مولانا فرنكى تحلى كوحضور برنور محرعر بي صلى الله عليه وسلم كابيغام سنايا اور بدلائل قاهره آپ پرواضح کیا کرآپ جس راه پرچل رہے ہیں۔ بیکوتے یار کی بجائے وادی کفر کی طرف جاتی ب. آب نووستح فرمایا که الكفر ملة واحدة "باوراس ميس مندوسكو،عيسائي كي كوني تميزميس سلطنت عثانيه مقامات مقدسه ورضليفة أسلمين كى حاكميت اعلى شليم ك جان كے مسائل يراعلى حضرت دوسر بے لیڈروں ہے تنق تھے۔ انہیں تو اس طرزعمل سے اختلاف تھا۔ جواس سلسلہ میں اختیار کیا گیا تھا اورمسلمان رہنماؤں نے ایسی فدہبی اورسیاسی غلطیوں کا ارتکاب کیا جس کی تلانی مرتون تك نه بوسكى بلكهم ياكتاني الجعي تك ان غلطيون كاخميازه بمكت رب بين الطارى الدارى میں اعلیٰ حضرت نے مولا ناعبدالباری کوغیرت دلائی اور ثابت کیا کہ آب اسے اسلاف کے علی الرغم غلط راہ بریڑ گئے ہیں اور مسلمان قوم کی تباہی کا بار بحثیت ایک روحانی پیشواہونے کے آپ پر پڑے گااس تالف كے مطالعہ مولانا عبدالبارى موصوف كے سينديس دين حميت كى جو چتگارى د في ہوئی تنی وہ بھڑک اٹھی اور آپ پرصراط متنقیم واضح ہوگئی۔ آپ (مولانا فرنگی محلی ) نے مولانا فیم الدین مرادآ بادی اورمولانا امجدعلی (صاحب بهارشریعت) کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اورروز نامه مدم مين اينانوبنامه بدين الفاظشاك فرمايا-"اساللدامين في بهت سي كناه دانست اورنادانستد كئ يسبكى يس توبركرتا مول ،ا الله! ميس في امورتولاً وفعلاً تحريراً وتقريراً بهي کئے ہیں ان سب اور ان کے مانز امور ہے تھی مولوی صاحب (مولانا احد رضاخاں) موصوف پراعتاد کرے توبہ کرتا ہوں۔اے اللہ میری توبہ قبول کراور مجھے تو فیق دے کہ تیری معصیت کا ارتكاب ندكرول ' \_ (روزنامه بهدم ۴۰ مركى ۱۹۲۱ء بحواله حيات صدرالا فاصل طبع لا جورا ۱۹۷ ء )

پیرطر یقت مولا ناعبدالباری صاحب

ان (گاندھی) کو اپنا راہنما بنالیا ہے جو وہ کہتے ہیں وہی مانیا ہوں اور میرا حال تو سردست اس شعر کے موافق ہے۔

عمرے کہ بایات و احادیث گزشت رفتی و شار بت پرست کردی

(مهاتما گاندهی کا فیصله مصنفه خواجه حسن نظامی صفحه نمبر ۱۷ بحواله تحقیقات قادر میصفحه نمبر ۱۸ ۱۹۹ انوار رضاصفی نمبر ۸۸ ۴ طبع لا بهور ۱۳۹۷ه )

• مولوي محرعلي جو ہرصاحب

میں اپنے لئے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گاندھی جی جی ہے احکام کی متابعت ضروری سمجھتا ہوں۔ (جمعلی ذاتی ڈائری صفی تمبر یہ انوار رضاصفی تمبر ۱۳۹۸ھ جا اہور ۱۳۹۷ھ)
علاوہ ازیں جامع مجد دبلی کے منبر پرشر دھانند سے تقریریں کرائی گئیں۔ ایک ڈولی میں قرآن کریم اور گیتا کور کھ کرجلوں نکالے گئے ،مسلمانوں نے قشقے لگائے ،گاندھی کی تصویروں اور بنوں کو گھر میں آویزاں کیا گیا حضرت مولی علیہ السلام کوکرش کا خطاب دیا گیا۔ گائے گئر بانی کی قربانی کی ممانعت کے فتا و سے اونٹوں کی پشت پر سے تقسیم کے گئے۔ (مسلمانوں کا ایثار اور جنگ آزادی صفح نیم برسے انوں کا ایثار اور جنگ آزادی

چنانچ مولانا احمد رضاخاں بریلوی قدس سرہ العزیز نے جہاں و اتی طور پراپی قلم سے ان کے غیر اسلامی کلمات کی تروید کی وہاں بریلی میں کل ہند مرکزی جماعت رضائے مصطفے صلی الله علیہ وسلم قائم کی جس نے اس سلسلہ میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ علاوہ ازیں 'الطاری الداری'' رسالہ تصنیف فرمایا۔

روم مرار کھی تھی۔ دوسر بے رہنما کال مثلاً مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اورظفر الملک اونیٹر وکا آثارین for more books click مرہنما) رکھتی تھی۔ دوسر بے رہنما کال مثلاً مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اورظفر الملک اونیٹر وکا آثارین for more books click مرہنما کی مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اورظفر الملک اونیٹر وکا آثارین کے دوسر بے رہنما کال مثلاً مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اور دوسر بے رہنما کی مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اور دوسر بے رہنما کی مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اور دوسر بے رہنما کی مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر علی اور دوسر بے رہنما کی مولا ناشوکت علی ، مولا نامحر نا

جب فاصل بریلوی علیدالرحمة کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک میں شمولیت کی وعوت دی تو آپ نے صاف صاف فرمایا:

مولانا میری اورآپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو سلم اتحاد کے حامی ہیں میں خالف ہوں۔

اس جواب سے علی برادران کچھ ناراض ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلوب کیلئے تحررارشاد فرمایا:

مولانا بیں ملکی آزادی کا مخالف نہیں ہوں ، ہند دمسلم اتحاد کا مخالف ہوں ۔ ( فاضل بریلوی اورتزک موالات از ڈا کٹرمجر مسعود صفحہ نمبر ۵۸ طبع لا ہور ۱۹۷۸ء )

اس طرح مولانا احدرضا بریلوی ان کے ذمانہ میں رونما ہونے والی تحریکوں کے مخالف نہ تھے ۔ مولانا محمود احمد کا نپوری لکھتے ہیں: نہ تنے بلکہ ان کی غیر اسلامی روش اور طریقہ کے مخالف تنے ۔ مولانا محمود احمد کا نپوری لکھتے ہیں: ااسمارے کے پیداشدہ فقتہ ندوہ کا مقابلہ فرمایا۔ (اور اس کی اصلاح کیلئے'' جلسہ اصلاح ندوۃ العلماء پٹینہ ہیں منعقد کیا جس میں اکابر علاء ومشائخ نے شمولیت کی )۔

فاضل بریلوی قدس سرۂ کے علاوہ درج ذیل علاء کرام نے بھی فتنہ ندوہ کی اصلاح کیلئے کام کیا، (ماسٹر جی)ان کے متعلق بھی ذرائب کشائی فرمائیں۔

• مولانا نذ رياحه خال راميوري عليه الرحمة

ندوۃ العلماء کی صلالت و گمراہی کے دورکرنے والوں میں ممتاز تھے۔ ( تذکرہ علائے اہلسنت صفح نمبر۲۵۲)

مولانا عبدالغفار خال راميورى عليه الرحمة

۸۳۱ه میں مجلس مفاسد ندوۃ العلماء کے اجلاس پٹند میں پورے جوش وخروش ہے داخل ہوئے۔(تذکرہ کا ملانِ رامپور، دربار حق وہدایت بحوالہ تذکرہ علائے اہلسنت صفحہ نمبر ۱۳۳۹)

مولا نااحرحسن كانپورى رحمة الله عليه

١٣١٣ هے کے اجلاس ندوۃ العلماء بریلی میں شرکت کیلئے آپ بریلی ہنچے تو امام احمد رضا

for more books click on the link https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اس طرح بیرقابل فقد رتالیف ایک بڑے عالم دین کوراہ راست پر لے آئی لے اس طرح بعد میں مولانا محموطی جو ہراور مولانا شوکت علی حفرت کے جلیل القدر خلیفہ اور رفیق کار مولانا نعیم الدین مراو آبادی کے سامنے گاندھی گردی ،سلسلہ ہندونوازی اور احکام اسلامی سے انحراف وغیرہ سے تو بدکر لی۔مولانا محمولی جو ہرنے مولانا موصوف سے فرمایا: آپ گواہ رہیں میں آئندہ کبھی ہنود اور غیر مسلموں سے انتحاد وواد شرکھوں گا۔ (ٹرک موالات، مدینہ پریس بجنور بحوالہ انوار دضاصفی نمبر ۴۵)

# ■ مولا ناسید دیدارعلی شاه کافتو کی اوراس کی حقیقت

موصوف نے علامہ اقبال پر کوئی فتو کی نہیں لگایا نہ ہی ماسر صاحب نے اصل فتو کی کا عکس شائع کیا ہے۔ نہ علائے اہل سنت ہیں ہے کس کا سنت ہیں ہے کس شائع کیا ہے نہ ہی شاہ صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ نہ علائے اہل سنت ہیں ہے کس کتاب کا حوالہ دیا کہ مجھ پر بیفتو کی لگایا گیا ہے۔ خالفین اہل سنت فقط زمیندر ۱۵ اراکو برلکھ دیتے ہیں۔ روز نامہ زمیندار کے ایڈ یئرا یک ستعل مزاج آدمی نہ ستھے۔ بھی سعود یوں کی تعریف کرتے ہیں تو بھی ان کے خلاف لکھتے ہیں۔ پہلے مزاج آدمی نہ ستھے۔ بھی سعود یوں کی تعریف کرتے ہیں تو بھی ان کے خلاف لکھتے ہیں۔ پہلے کا مگریں کے ہمنوا نتھ پھر لیگ کے حامی بن گئے۔ ہمارے نزد یک ایسے خص کی بات قابل جمت نہیں۔

نیزمولا نااحمد رضا بریلوی نے حرمین شریفین کے کسی عالم دین پر کسی فروگی مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے کوئی تکفیز نہیں کی بیدماسٹر صاحب کی دروغگو ئی ہے۔

# مولا نااحمد رضا بربلوی ملکی آزادی کے مخالف نہ نتھ بلکہ ہندو

مسكم اتحاد كيخالف تص

بندومسلم انتحاد كمويداور جمار محترم بزرك مولانا محدعلى جوبراورمولانا شوكت على

ا حضرت مولا ناعبدالباری فرقی محلی نے جب توبرکر لی تو فاضل پر بلوی علیه الرحمة نے "الطاری الداری" کے تمام نسخ جلاد سینے کا تھم دے دیا تفصیل کیلیے ملاحظہ ہو۔" حیات صدرالا فاضل صفح نمبرہ ""۔ المامانی "سدالفرار" کے مضامین اپنی جگہ بالکل درست ہیں اور"سدالفرار" کی روسے مولانا عبدالمقتدرصاحب پر کفرلزومی یا کفرالتزامی یا کسی کفر کا حکم عائد نہیں ہوتا۔ مولوی خلیل احمد صاحب اچھی طرح دماغ میں بٹھالیس کہ"سدالفرار" کی روسے علماء بدایون پر کفر کا کوئی حکم نہیں لگتا۔ (عجائب انکشاف صفح نمبر ۲۲۸ طبع ٹانی کراچی کے ۱۳۱۱ھ)

مارے دعویٰ پر درج ذیل واقعہ برہانِ ناطق ہے۔

''سدالفرار'' ابھی چھاپ خاندہی میں تھی کہ مولانا عبدالمقتدر بدالیونی کی وفات ہوگئی اور آپ کی وفات ہوگئی کہ مولانا عام درضا خان سراہ جواس کتاب کے کلفے والے ذمہ دار ہیں اور آپ کے ساتھ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفے رضا خان بریلوی قدس سراہ جو دونوں اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سراہ کے صاحبز ادم جیں حضرت مولانا عبد المقتدر کے سوئم اور ان کی قبر پرتشریف لے گئے۔ ( عجائب انکشاف شخی نمبر ۲۲۹)

مولوی خلیل احمد بدایونی چونکه ایک فتند برورانسان تھااس نے علاء بریلی اور علاء بدایون کوآپس میں لڑانے کیلیے ایک حربہ استعمال کیا اور آپکے خاندان کے افراد اور عقیدت مندول کو بکارتے ہوئے کہا:

اے مولا ناعبد المقتدر صاحب بدایونی کے خاندان والواوران سے محبت رکھنے والوائم بھول تو نہیں گئے یاد کرو جب بریلی والوں نے تہاری متجد قادر بیکو متجد خرما کہا تھا بریلی والے تہارے پرانے دشمن ہیں۔ الخ (عجائب انکشاف ضحنی بر ۳۲۰)

بر مسال المركار جربيمي ناكام ربا اورعلائ بدايون اورعلائ بريلي آپ مين شيروشكر بن كرر ہے -

ماسٹر جی ! آئی سمجھ میں بات جس کوآپ نے غلط رنگ دے کرعوام کو دھوکہ دیے گ ناپاک کوشش کی ہے۔ سکون قلب کیلئے ذرامولا ناظفرعلی خان کے درج ذیل اشعار بھی پڑھ لیں۔ رین روز سطید نے آپ کی جوت کی۔اورمفاسدندوہ پرایک مخضر تفتگو کی۔جس ہے آپ پر حق واس ہو تمیا۔اس سے بعد آپ نے ناظم ندوۃ العلماء چھ علی کا نبود کی موقگیری کوان کی فلط روی اور فریب وہی پرغیظ آمیز خط لکھ کر بھیج ویا اور کا نبودوا پس چلے آئے۔ ( تذکرہ علمائے اہلسدے صفحہ نمبر ۲۹)

مولاناسیدابوسعیدرجمانی (مریدوخلیفه مولانافض الرطن گخیمرادآبادی) علیهالرحمة

د اقطع الحجة ردندوة "بین آپ کی مشہور کتاب ہے۔ (تذکره علائے البسنت ۲۳)

نیز فتق تفضیلیت کے انسداد بین سمی بلیخ فرمائی ، قادیا نیت کے براحتے ہوئے کفری

الثرات کوروکا ، تضوف کی غلط ترجمانی پرضرب کاری لگائی ، ترک تقلید کی دباء عام کا سد باب کیا

دیو بندیت کی طاغوتی قوت کو پوری طافت ایمانی ہے روکا اور تحریک خلافت کی غیر اسلامی روش اور

طریقہ پرتقید فرمائی اور رسالے تالیف کے است آپ کی ذات عشق رسول (صلی الله علیه وسلم) میں

گیملتی ہوئی ایسی شع فروز ال تھی جس نے تکر تکر میں عشق رسول کا اجالا بھیلا۔ (تذکره علائے

البسنت صفی نمبر ۲۵ باردوم ۱۹۹۳ء)

# علماء بدالون سے اختلافات اوراس کی حقیقت

علمائے بدایون سے آپ کا اختلاف ایک فروق مسئلہ پرتھا کہ جمعہ کی اذان ٹائی ہیرون مسجد یا اندرون مجد خطیب کے سامنے ہوئی چاہئیے۔ امام احمد رضا ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ اذان ٹائی ہیرون مجد دینے کے قائل تھے۔ اور اس طرح کے فروق مسائل دور صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک امت محمد ہیں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ واقعہ بنو قریظہ کی مثال ہمارے سامنے ہواور انکہ اربعہ کا اختلاف بھی فروق اختلاف ہے۔ فروقی اختلاف کی وجہ سے کسی نے کسی پر کفر کا تھم نہیں لگایا اور نہ ہی کہیں منقول ہے کہ مولا نا احمد رضا ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فروق مسئلہ کی وجہ سے کسی سی بھی کہیں منقول ہے کہ مولا نا احمد رضا ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فروق مسئلہ کی وجہ سے کسی سی بھی کری ہوئی سیکھی وجہ سے کسی سی بھی کری ہوئی سیکھی ہوئی سیکھی کسی سیکھی کی بھی کسی سیکھی ہوئی سیکھی کسی سیکھی کی بھی کسی سیکھی کری ہوئی سیکھی کی بھی کسی سیکھی کی بھی کسی سیکھی کی بھی کسی سیکھی کی بھی کہیں منقول ہے کہ مولا نا احمد رضا ہریلوں کی دونے سیکھی کی بھی کسی سیکھی کی بھی کسیکھی کی بھی کسیکھی کی بھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کی بھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کسیکھی کہیں منقول ہے کہ مولا نا احمد رضا ہریلوں کی دونے کسیکھی کسیکھی کی بھی کسیکھی کس

فت ناام محمد خان نا گيوري لکھتے ہيں:

آیا ہے جس کی وجہ سے ظاہری بصارت ہے محروم ہیں بہتر تھا کہ کسی ڈاکٹر سے اپریش کرواکر "رابین اہلست" کا جواب لکھے۔ ماسٹر صاحب نے جرح کے الفاظ تو لفل کردیے مگر تعدیل کے الفاظشير مادر مجهكر برب كر كئے معلوم ہوتا ہے بصارت اور بصيرت دونوں سے محروم بين-صاحب نزمة الخواطرنے جوتعریفی کلمات لکھے ہیں وہ قارئین ملاحظ فرما کیں۔

(1) \_ الشيخ العالم أمفتي احمد رضابن نقي على الخ (نزمة الخواطر صفحة نمبر ٣٨ جلد ٨)

(۲) مفتی السید احمد زین دحلان الشافعی المکی واشیخ عبدالرحمٰن سراج مفتی

الاحناف بمكه والشيخ شبين بن صالح جمل الليل \_ ( نزيمة الخواطر صفح نمبر ٣٨ جلد ٨ )

(٣) - ثم رجع البندوصنف ودرس مدة - ( نزمة الخواطر صفح نمبر ٣٨ جلد ٨)

(٣) \_ وكان قد اخذ الطريقة عن السيد آل رسول الحسين المار جروى وقال الاجازة مند (نزمة

الخواطرصفي نمبرو ٣ جلد ٨)

(۵) كان علما تتبحراً إن كثير المطالعة واسع الإطلاع \_ (نزمة الخواطر صفحة نمبر ٣٠ جلد ٨)

مولا ناعبدالحيُّ الحسني كي تصنيف مزجة الخواطر ٨دين جلد مين بدعنوان ' المفتى احمد رضا بریلوی " کے حالات قلمبند کئے گئے ہیں اصولاً یہ کتاب مولانا موصوف کی تصنیف ہے لیکن اس کی ازسرنوتر تبیب و تکیل میں ان کے نامور فرزندمولا نا ابوالحن ندوی کابہت بڑا کارنامہ ہے خاص طور پر اعلی حضرت علیہ الرحمة کے تذکرہ میں ان کے والد گرامی کا حصد بہت کم ہے اور چند ابتدائی الحرار كي شريعت كامير عطاء الله بخارى كاعتراف مولانا احدرضاخان صاحب قادرى كاد ماغ عشق رسول ي معطرتفااوروهاس قدرغيورآ دمي تتح كدؤره برابريهي توجين الوهيت ورسالت كوبرداشت نبيس كريحة يتحديس جب انہوں نے ہمارےعلاء دیو بند کی کتابیں دیکھیں تو ان کی نگاہ علاء دیو بند کی بعض ایس عمارات پر پڑی کہ جن میں ے انہیں تو بین رسول کی بوآئی اب انہوں نے محض عشق رسول کی بناء پر ہمارے ان دیو بندی علماء کو کا فر کہد یا اور وہ یقیناً اس میں حق بجانب ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں آپ بھی سب ل کر کمییں مولانا احمد رضا خان صاحب بريلوي رحمة الله عليه\_( ماخوذ از ما جنامه السعيد ما تان تومير ٢٠٠٥ وصفح نمبر ٩٠٠٤ ) (ابوالجليل فيضى فمفرله )

ہندوؤل سے ندسکھول سے ند سرکار سے ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار ہے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے ذکیل و خوار سب ہے ذات اس طبقہ غدار نے ہے

(چىنىتان صفى نمبر،،)

اللہ کے قانون کی پیچان سے بیزار اسلام اور ایمان احمان سے بیزار ناموں پیغیر کے تلہبان سے بیزار کافر سے موالات مسلمان سے بیزار ال پر ہے میدد کوئی کہ ہیں اسلام کے احرار احرار کہاں کے یہ ہیں اسلام کے غدار پنجاب کے احرار اسلام کے غدار

( نگارستان )

ماسٹرضیاءالرحمٰن درج ذیل عنوان کے تحت لکھتاہے: "مولانااحدرضا بریلوی کی عادت شریفه"

ہم ان کی عادت ِشریفہ (تکفیرامت) کے بارے میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نوراللدمر قد ۂ کی شہادت پیش کئے دیتے ہیں۔ (انواراہلسنت والجماعت سفی نمبر ۸) حضرت تحریفر ماتے ہیں کہ:

احمد رضافقهی اور کلامی مسائل میں بہت متشدد تھے۔ بہت جلد کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ تکفیر کا پر چم اٹھا کرمسلمانوں کو کا فرقر اردینے کی ذمہ داری انہوں نے خوب بھمائی بہت ہے ان کے ساتھی بھی پیدا ہوگئے جواس سلسلہ میں ان کا ساتھ دیتے رہے۔ جناب احمد رضا ہراصلاحی تحریک كخالف د ہے بہت سے رسالے بھى ان كى تكفيركو ثابت كرنے كيليے تحرير كئے ۔ ( نزبة الخواطر صفحه تمبروس جلدتمبر ۸)

معلوم ہوتا ہے کہ ماسٹر ضیاء الرحمٰن ایک آئکھ ہے اعمٰی بین میاان کی ایک آئکھ میں موتیا از

الفسادعن مرادآ باد بحواله انوار رضاصفح نمبر ۱۵، ۱۳۹۷ هطبع لا بور )

جب اس آخری دعوت پر بھی بالکل خاموثی برتی گئی تو امام موصوف نے عامة المسلمین کو گراہیوں سے بچانے اور اپنے فرض منصبی سے عہدہ بر آ ہونے کیلئے ۱۳۲۰ اور بین فہ کورہ عبارتوں پر ہرزاویہ سے بحث کر لینے کے بعد ان لوگوں پر بھم تکفیرعا کد کیا۔ (انوار ضاصفی نمبر ۱۹۵ تنخیص) مولا ناحمود احمد کا نپوری استافہ مدرسہ احسن المدارس قدیم کا نپور لکھتے ہیں:

مولانا تعیم الدین مراد آبادی ، نشی شوکت علی را مپوری اور سید حبیب صاحب ایدیشر
سیاست لا مورکو نے کر مدرسه مظاہر العلوم سہانپور میں مولانا خلیل احمد مصنف" برا بین قاطعه" کے
پاس پہنچی ، ہرچند سمجھایا ، آخرت کی دردنا ک پکڑ سے ڈرایا ، بار بارتو بدکا مطالبہ کیا۔ آخر میں مجبور ہو
کرمولوی خلیل احمد نے کہا: '' آپ مجھے کا فرنہیں اکفر کہیئے گرمیر سے پاس جواب نہیں' ۔ ( تذکره
علا نے اہلسدے صفح نمبر ۱۵۳ طبح علمیہ بریس باردوم ۱۹۹۲ء ناشرسی دارالا شاعت فیصل آباد )

فاضل بریلوی قدس سرہ تو مسئلہ تکفیر میں اس قدر محاط تھے کہ مولوی اساعیل دہلوی کے بکٹر ت اقوال کفریفقل کرنے کے باوجو دلز دم کفراورالتزام کفر کے فرق کو کھوظ رکھنے یا امام الطا گف اساعیل دہلوی کی تو بہ شہور ہونے کے باعث از راہ احتیاط مولوی اساعیل صاحب کی تکفیرے کف اسان فر مایا۔اگر چہوہ شہرت اس درجہ کی زیمتی کہ کف لسان کا موجب ہو سکے لیکن اعلیٰ حضرت نے احتیاط کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑ ا۔ (الکو کہۃ الشہابیہ)

ان شواہد کے ہوتے ہوئے مولوی عبدالحی ندوی اورا سکے آئی مقلد کا یہ کہنا کہ مولا نااحمہ رضابر ملیوی نوراللّٰد مرقدہ بہت جلد کفر کافتو کی دیتے تھے انتہائی ظلم اور بہتان تر اثنی کے سوا پچٹییں۔

# جواب نمبرته

مولانا عبدائتی ککھنوی کا تعلق فرقہ دہاہیپنجد ہیہ ہے تھااورمولوی نذیر حسین دہلوی (غیر مقلد ) کا شاگر دتھا۔ نزمیۃ الخواطر صفح نمبر ۵۰ ہلدنمبر ۸ ) اس لئے ہمارے لئے اس کی ہات جسٹنہیں۔ سطروں میں محدود ہے اس کے بعد ہریکٹ میں متعدد صفحات پر مشتمل سارا مضمون مولا ناعلی میاں

کے تمائج گلرکا نتیجہ ہے۔ اس معاملہ میں اپنے ہمنو اایک مخصوص فرقد کی طرف داری کرتے ہوئے
مولا نا احدرضا ہر بلوی کی سیرت و کر دار پر نہایت ہی شدید حملے کئے ہیں لیکن ان کی وجوہ بیان

کرنے ہے قاصر رہے ہیں اور بغض رضا میں گرفتار ہو کر بہت می تاریخی اغلاط کا بھی او تکاب کیا
ہے۔ اس سے ان کی تک نظری تنگ ظرفی اور معتصبا نہ روبیا ظرمن الشمس ہے۔
میں سے ان کی تنگ نظری تنگ ظرفی اور معتصبا نہ روبیا ظرمن الشمس ہے۔
مالانکہ المحلی خمبر اسے دالد کے ساتھ سفر جج اختیار کیا۔ ( نزیمۃ الخواطر )
مالانکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سفر جج ۱۲۹۵ھ میں کیا۔
مالانکہ ۱۳۱۵ھ میں دوسر انج کیا۔ ( نزیمۃ الخواطر )
مالانکہ ۱۳۲۵ھ میں دوسر انج کیا۔ ( نزیمۃ الخواطر )

غلطی نمبر السند علاء تجازے اسادوا جازت پہلے سفر ج کے موقع پر حاصل کی گئیں تھی۔ لیکن نہایت ہی بے پرواہی سے ان واقعات کودوسرے سفر حج میں شامل کردیا گیا۔

# جواب نمبره

مولانا عبدائی تکھنوی کی فاضل بر بلوی علیہ الرحمۃ پر بیسراسر بہتان تراثی ہے کہ وہ مسئلہ تکفیر میں بہت جلد بازی کرتے ہتے، جن علائے دیوبند نے اپنی کتابوں میں ایی عبارات تحریر کی تھیں جو صرت کے کفر پر ببنی تھیں ، مولانا احمد رضا خال بر بلوی علیہ الرحمۃ کی کمال احتیاط کو ملاحظہ فرما ہے ان سے رجوع کا مطالبہ کیا اور بار باراس دینی ضرورت کی طرف توجہ دلائی چر بھی ان لوگوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اورلگ بھگ ہیں سال تک بیس سئلہ چلتا رہا ، موصوف جدوجہد کرتے رہے خط و کتابت ہوتی رہی جب انہوں نے اپنی کفری عبارات سے رجوع نہ کیا تو آخری جدوجہد کی اورا کیک خط بذر بعدر جسٹری کلھا۔ جس کی تحریر ملاحظہ ہو۔

'' بیا خیردعوت ہےاں پر بھی آپ ساسنے ندآئے تو الحمد للہ! میں فرض ہرایت ادا کر چکا آئندہ کمی غوینے پر النفات نہ ہوگا،منوادینامیرا کا منہیں اللہ عزوجل کی قدرت میں ہے'۔ ( دافع

for more books click on the link

حصرت مولا ناحامد رصاحال صاحب اکابر دیو بندگی کچھ گستاخانہ کتا ہیں اور رسالہ جلیلہ حسام الحرمین مولا نااجمیری صاحب کو بیج و یا اور انہوں نے ملاقات سے قبل ہی فور اُتحریر فرما دیا۔

447

جناب محتر مهولا نازاد مجدهٔ السلام عليكم ورحمة اللدو بركانیدُ!

برائین قاطعہ کے قول شیطانی کو (جس میں معاذ اللہ حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ دیلم کے علم اکمل کے مقابلے میں اپنے شخ نجد (بینی شیطان کے علم کو وسیع کہا ہے) دیکھ کرفقیر کا بہی فیصلہ ہے کہ پیکھات قطعاً کلمات کفر ہیں اوران کا قائل کا فر، باتی ہفوات اٹل دیو بند کو بعد صحت فیصلہ ہے کہ پیکھات قطعاً کلمات کفر ہیں اوران کا قائل کا فر، باتی ہفوات اٹل دیو بند کو بعد صحت کے انشاء اللہ تعالیٰ دیکھ کر کروں گا۔ آپ اگر بعد جمعہ حسب وعدہ تشریف لے آؤتو اس وقت اس کے متعلق بسط سے گفتگوہ و کئی ہے۔

والسلام فقیر معین الدین عفرلهٔ ۱۲۳۳ میرزیخ الثانی ۳۷۵

الحمد للد الحضرت مولانا حامد رضاخال بریلوی کی مولانا معین الدین سے ملاقات کے بعد اور اکا بردیو بندگی گستاخانہ کتب کی تفرید عبارات دیکھیر کرمولانا اجمیری کاتر دوختم ہوگیا اور بیٹیفر کے قائل ہوگئے تھے۔ (طرفین کے اصل خطوط مولانا ابوالفضل محمد سرداراحمد قادری فیصل آبادی کے قائل ہوگئے تھے۔ (محمد بین ) آخری خط کا عکس ملاحظ فرما کمیں۔ (محمد شاعظم پاکستان صفحہ نمبر ۱۸۹ جلد نمبر ۲ طرفیع لاہور)

# مولوی خلیل احد بر کاتی مختصر تعارف

مولوی موصوف کی زندگی کے نشیب وفراز کے متعق ہم نے '' براہین اہلسنت'' میں سیر حاصل بحث کردی تھی۔ ماسٹر صاحب کو جب'' اہل سنت و جماعت'' کے خلاف کی تھے مواد نہ ملاتو فقط کتاب کا مجم بڑھانے کیلئے دوبارہ مولوی خلیل احمد کا قصہ چھیڑ دیا۔ اور دونین ورق سیاہ کرڈ الے۔

# حضرت مولا نامعين الدين اجميري عليه الرحمة كافتأوي

# حسام الحرمين مصفق مونا

فی الواقع موصوف پہلے گتا خانِ رسول (ویوبندی علماء اشرف علی تھانوی ، قاسم نانوتوی خلیل احمد الشخصو کی اور رشیداحمد گنگوہی) کی تکفیر کے قائل نہ تھے۔ پھرمولا نا حامد رضا خال بریلوی سے ان کی مسئلہ تکفیر پر پہلے خط و کتاب ہوئی پھر ملا قات اور گفتگو ہوئی مولا نا حامد رضا خال بریلوی سے ان کی مسئلہ تکفیر پر پہلے خط و کتاب ہوئی پھر ملا قات اور گفتگو ہوئی مولا نا حامد رضا خال و بریلوی سے گفتگو کے نتیجہ میں وہ اکا ہر دیو بندگی تکفیر کے قائل اور حسام الحرمین کے ہموا ہو گئے۔

اس لئے کسی عالم دین کے کسی عقیدہ سے رجوع کر لینے کے بعد بار بار اس کے پہلے عقیدہ کی تشمیر کرنا دجل ، فریب ، مکاری اور کذب بیانی کے سوا پھیٹیں۔

## ججة الاسلام مولا ناحامد رضاخان بريلوى كاجواب

جناب مُولوی صاحب وسع الله مناقبة وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانهٔ میں انشاء الله کل بعد نماز جمعه آسکول گا۔ مزیدعلم کیلئے بعض کتب مثل حسام الحرمین وغیرہ صبح کسی کے ہاتھ بھیجے دی جا کمیں گا۔ تا کہ آپ اظمینان حاصل کرسکیں .....''۔

الفقير محمد حامد رضا قادر **ی غفرله** ۱۳۰۷ رویج الثانی ۲۵ هه ( نوادات محدث اعظم یا کشان صفحه **نبر ۳۳ جل**دنم مرس

معلوم ہوتا ہے کہ بغض رضا کی وجہ سے عقل و شعور مفلوج ہو بھے ہیں ، نسیان کی بیاری کا غلبہ ہے ، آپ کی یادداشت کیلئے ہم دوبارہ مولوی فدکور کا مخضر تعارف کرائے ہیں۔

مولوی بجنور کے رہنے والے ہیں اور تقریباً ۳۵ سال ہے بدایون میں ہیں اگر چہ آپ نے بدایوں کی زندگی میں اپنے علم وفضل کی دھاک بھانے میں جیب وغریب طریقے افتایار کئے ہوئے تھے وام الناس کو دھوکہ اور مغالط دینے کیلئے مار ہرہ شریف ایک بزرگ حضرت مولانا سیدادلا درسول المعروف برجم میاں صاحب مار ہردی (انڈیا) کا مرید بھی ہوگیا۔ بیری مریدی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ایک کش فابت کیا بہت سے سادہ لو آلوگوں نے ان سے سلسلہ بھی شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ایک کش فابت کیا بہت سے سادہ لو آلوگوں نے ان سے بیعت بھی کر لی ۔ گر جب ''انکشاف جی'' ان کی تصنیف جیپ کر منظر عام پر آئی تو ان کی دیو بندیوں کی دیو بندیت کھل کر سائے آگئی ۔ امہما ھیں علمائے اہل سنت سے مناظرہ ہوا اور دیو بندیوں کی کفری عبارات کی باطل تاویلیں کرنے پر پوراز ورصرف کرویا مگر نتیجہ بیہوا کہ مناظرہ سیت ان کی ساری تدبیریں خاک میں ل گئیں ۔ اہل سنت آپ کے پھندے میں نہ آسکے اور کی جن پر اس نے خاص طور پر ڈورے ڈال رکھے تھان میں آپ سے شدید نفرت و جھارت بھیل گئی مناظرہ نے خاص طور پر ڈورے ڈال رکھے تھان میں آپ سے شدید نفرت و جھارت بھیل گئی مناظرہ کے بعدان کے مریدوں نے ان کی بیعت بھی قوڑ دی۔

# سیدالعلماءسیدآل مصطفے مار ہروی کی پیش گوئی

صاحب عجائب انکشاف فرمانے ہیں کرسید العلماء سیدآل مصطفے مار ہروی نے آپ سے ایک ملاقات کے بعد فرمایا تھا کہ مولوی ظیل احمد صاحب چھے ہوئے دیو بندی وہانی ہیں یا عقریب دیو بندی بن جائیں گے اور آپ کی چیش گوئی سے قابت ہوئی۔ ( عجائب انکشاف صفح نمبر معطیع کراچی )

مولوی خلیل احد کے پیرومرشد اولا دِرسول محدمیاب القادری البرکاتی

اورحسام الحرمين

الجواب الحم هداية الحق والصواب

بے شک فاوی مبارکہ ' صام الحربین علی مخرالکفر والمین' حق وصح ہے۔ اور مرزاغلام احمد قادیا فی اور رشید احمد گنگونی اور ظیل احمد آبیٹھوی اور اشرف علی تھا نوی اور قاسم نا نوتوی اپنے ان کفریات و اضحہ صریحہ نا قابل توجیہہ و تاویل کی بنا پر جن کا حوالہ اس استفتاء اور مجموعہ فناوی مبارکہ صام الحربین میں ہے ضرور کفار مرتدین ملعونین ہیں ایسے کہ ان کے ان کفریات پر مطلع ہوکر مجمی ان کے کفریس شک کر کے اور انہیں کا فرنہ جانے وہ خود کا فر مسلمان پر احکام ' حسام الحربین' کا ماننا فرض قطعی ضروری اور ان کے مطابق عمل کرنا تھم شری واللہ تعالی اعلم وعلمہ بالحربین' کا ماننا فرض قطعی ضروری اور ان کے مطابق عمل کرنا تھم شری لازم حتی واللہ تعالی اعلم وعلمہ کیل کرنا تھم شری لازم حتی واللہ تعالی اعلم وعلمہ کیل مجبرہ واتم واحم

کتبہالفقیر اولا درسول محدمیاں القادری البر کاتی عفی عنہ خانقاہ بر کا تنبہ مار ہرہ، ۸رجمادی الآخر ۱۳۲۵ء نتیجہ بیا نکا کہ مولوی خلیل احمدائیے شخ کی خلاف ورزی کر کے مردود طریقت بھی ہوگیا اوراس کی بیعت بھی فنخ ہوگئ۔

الزام

ماسر صاحب مردود طریقت مولوی طیل احمد کی " تالیف انکشاف حق" کے حوالہ سے دیں:

مولوی احمد رضا بریلوی نے علاء بدایون پرخصوصاً مولانا عبدالمقتدرصاً حب علیہ الرحمة پر ۱۳۵۷ وجوہ بیان کرنے کے ساتھ صرح تھم کفرا گایا۔ (انوار اہلسنت والجماعت صفح نمبر ۱۰)

جوابنمبرا

یہ مولوی خلیل احمد دیو بندی اور اس کے اند مصے مقلد ماسٹر صاحب کا فاصل بریلوی پر سراسر بہتان عظیم ہے۔ لعنۃ اللہ علی الکاذبین ا

جوابنمبرا

الاسراجي موالا كدم تنه يزه كرسيني بيدم كرين تاكيش نجدى دور مو - (ابوالجليل فيضى فقرله)

for more books click on the link

شخصیت کی تو بین کاار تکاب کیا۔ (انواراہلسدے والجماعت صفحہ نمبر ۸) ، جواب جواب

ماسٹر صاحب نے فاضل بر بلوی پر بیکوئی نیا الزام نہیں لگایا ، عرصد دراز سے دایو بندی حضرات بیالزام نہیں لگایا ، عرصد دراز سے دایو بندی حضرات بیالزام لگاتے چلے آرہے ہیں جس کا بار ہا تقریراً وتحریراً جواب دیا جا چکا ہے۔ ماسٹر موصوف نے اند ھے مقلد کا کر دار اداکر تے ہوئے پھرائی ہات کو دہرایا ہے تا کہ میری کتاب کا حجم بڑھ جائے۔

قارئين كرام!

ان اشعار کے متعلق بار ہاتح ریی وتقر بری کممل صفائی دی جا چکی ہے گر بد باطنی کا برا ہو کے پخالفین اب تک خاموث نہیں ہوئے تفصیل کیلئے :

- (۱) مفیله مقدره شرعیه قرآنیه (۱۳۷۵ه)
- (٢)\_ وارالافقاء و بلي كان قر آني فيصله كامطلعه كريل

درحقیقت ماسٹرصا حب کوعلم ہی نہیں کہ حدائق بخشش حصہ سوم امام احمد رضا کی تصنیف و تر تیب نہیں اور نہ ہی ان کی زندگی میں بید حصہ شائع ہوا۔ بید حصہ مولا نامحبوب علی خال تکھنوی نے تر تیب دیا۔ اور امام احمد رضا ہر میلوی کے وصال کے دوسال بعد شائع ہوا۔

مولانامحبوب علی خال صاحب سے تیسر ہے حصد کی ترتیب واشاعت میں واضح طور پر چند فروگز اشتیں ہوئی ہیں۔

- (1)۔ انہوں نے اس حصد کا نام'' حدائق بخشش' مصد سوم رکھا۔ صرف بہی نہیں بلکہ ٹائیل پر ۱۳۲۵ ھیجی درج کردیا۔ حالانکہ'' حدائق بخشش' پہلے اصلی دو حصوں کا تاریخی نام تھا جو ۱۳۲۵ ھ میں شائع ہوئے۔ تیسر احصہ ۱۳۲۲ھ بلکہ اس کے بعد شائع ہوا۔
- (۲)۔ انہوں نے مسودہ نابعہ شیم پرلیس، نابعہ کے سپردکردیا۔ پرلیس والوں نے خودہی کتابت کروائی اور خودہی جھاپ دیا۔ مولانا نے اس کے پروف بھی نہ پڑھے۔ کا تب نے دانستہ یا

مولانا عبدالمتفتدر بدایونی وہ جیدعالم دین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مولانا احمد رضا بریلوی نوراللہ مرفدۂ کی 'مجددیت' کوشلیم کیا۔

مولا نامحوداحمكا نيوري لكهة إن

حفاظت وصیانت دین کی انہیں مسائل جمیلہ کے پیش نظر ۱۳۱۸ھ کے جلسہ اصلاح تدوۃ العلماء پیشہ بیٹ نظر ۱۳۱۸ھ کے جلسہ اصلاح تدوۃ العلمهاء پیشہ بیٹ اکا برومشائخ کی موجودگی بیس حضرت مطبع الرسول شاہ عبدالمقتدر بدایونی علیہ الرحمة نے اپنی تقریم کے دوران آب کوجود و مانہ حاضرہ کے لقب سے یاد کیا اور موجودہ و غیر موجودہ اکا برنے اس پرا نقاق کیا۔ (تذکرہ علمائے الملسد صفح نمبر ۲۷)

"انکشاف حق" کے رو میں لکھی گئی کتاب" عجائب انکشاف کی

### فہرست کے چندعنوانات

- (1)۔ مولوی خلیل احد بدایونی کے بدلتے ہوئے حالات اوران کے مختلف رنگ۔
  - (۲)۔ عدیث شریف پیش کر کے دھو کہ دہی۔
  - (٣) "الكشاف"ايك يادگار كائب خاند
  - (٣) ملامد كف الليان فليل احد كي فتنه أنكيز طبيعت.
    - (۵)۔ مولوی خلیل احمد کی جہالت کا تماشا۔
- (٢) \_ مولوى خليل احمد بدايوني كاعلامه خيرآ بادى اور محققين برجهو ثاالزام اوراس كامفصل ردّ
- (2) ۔ مولوی خلیل احمد کی انتہائی بددینی ،ار تکاب کفراور انبیاء کرام کی تو بین کی کھلی چھوٹ۔
  - (٨) علامه (خلیل احد بدایونی) كاسفید جهوث اورعلائے الل سنت پرافتراء۔
    - (٩) ۔ مولوی خلیل احمد بدایونی کی نجاست طبع جوانتها کو پینی ہوئی تھی۔

فاضل بریلوی پرایک الزام اوراس کی حقیقت

ماسِرُ صاحب لکھتے ہیں:

اس کے علاوہ حدائق بخشش جلد سوم میں ام المومنین سریتا عائش سریتا ہے۔ https://archive.org/details/@ zohaibhasanattari

احرصاحبان کی ہے۔اورمولا نامفتی زامدالقادری سابق مفتی ' آستاند و بلی ' بھی اس سے متفق ہیں تفصيل كيلية ديكهيئ وارالافتاء ديلي كان قرآني فيصله "\_

### مولانا ابوالكلام آزاد كابيان

جب بمين ميس خالفين نے ان اشعار كم متعلق قتنه بريا كيا تو ان كا ايك وفدمولانا الوالكلام كے پاس آيا اور بيقصي فيش كيا انہوں نے برجت كما:

"مولانا احدرضا خال ایک سے عاشق رسول گزرے ہیں۔ بیں تو سوچ بھی نہیں سکتا كدان سے تو بين نبوت مو' \_ (تحقيقات صفحه نمبر ١٢٥ ازمولانا شريف الحق امجدى طبع انديا

## مولا نامحبوب على خال للصنوى كاتوبه نامه

خطیب مشرق مولانا مشاق احمد نظامی نے جمیئی کے ایک ہفت روز ہ میں ا يك مراسله ثنائع كروايا اورمولا نامحبوب على خال كو'' حدائق بخشش حصيهوم'' كي غلطي كي طرف متوجه کیا۔ دوسری طرف دیو بندی کمتنب فکر کی طرف سے شوروز ور کے ساتھ مہم چلائی گئی کہ مولا نامحبوب على خال نے حصرت ام المؤمنين كى شان بيس كتاخى كى باس لئے انبيل بمبئى كى جامع معبدے

ادهرمولا نامحبوب على خال كى صاف د لى اور پاك نفسى ديكھيئے كدجو پجھ مواس ميں ان كا قصد وارادہ کا کوئی دخل نہ تھا۔تمام ترغلطی کا تب اور پرلیں والوں کی تھی اس کے باوجودرسالہ' سیٰ'' كلهنكواورروزنامه (انقلاب ميس اپناتوبه تامه چهوايا اور بار بارزباني نوبه ك

مدائل بخشش حصدوم مفی تمر ۳۸،۳۷ میں برتیمی سے اشعار شائع ہو گئے تھاس علطی سے بار ہافقیرا پی توبیشائع کر چکاہے۔خداورسول (جل جلالۂ صلی الله علیہ وسلم) میری توب قبول فرمائيں \_آمين ثم آمين \_نى سلمان جمائى خدااوررسول كيليئ معاف فرمائيں \_ (جل جلالا، رضی الله عنها کی شان میں کہے گئے اشعار کے ساتھ ملا کرلکھ دیئے۔

# باشعار حضرت الم المؤمنين رضي الله عنهاك بارے مين نبيل

قطع نظراس کے کہ پیفاطاتر تیب ہے چھپے ہیں یا جس ترتیب سے چھپے ہیں وہی اس پر نص قاطع ہے کہ بیام المؤسنین کے بارے شن بیس بیں۔ان نیوں اشعار کے او پر جلی قلم سے لکھا ہوا ہے' علیحدہ' بیای لئے لکھا گیا تھا کہ آ تھوالا اے دیکھو بجھ لے کہ اس کے بعدوالے اشعار کا تعلق او پروالے اشعارے بالكل تبيس اور او پر والے اشعار حضرت إلم المؤمنين رضى الله عنها كى مەح يىش ئىيىں .....گر! نابىيدا كى خواە ظاہرى ہو پياباطنى انسان كوڅھو كرنگا بى دىتى ہے۔

حدائق بخشش حصيهوم كمتعلق مفتى اعظم مندمولا نامصطف رضاخال كاارشادگرامي

برس بابرس کے بعداب جب مولانا محبوب علی خال صاحب نے اسے پنجاب میں چھوا ہا تو خبر ملی کہ یونہیں بے تر تیب چھاپ دیا ہے اور بیجمی کہا گیا کہ بعض کلام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة كامعلوم نبيس ہوتاكسى اور صاحب تخلص بر كا ضاكا كلام ہے۔مولانا يا وہ خفس جس نے اس مجموع میں وہ قصیدہ درج کیا اس کلام کو بھی اعلیٰ حضرت علید الرحمة کا کلام سمجھا ۔اس لئے مجھے نا گوار ہوا کہ یونبی اور ہم لوگول میں ہے کی کو بے دکھائے چھایا دیا۔ بار ہالوگول کے سامنے میں ناس براظهارنارانسكى كيا-الخ (فيصله مقدسة شرعية قرآنيه طخ بنسر الطبح لاجور)

حضرت قبله مفتى محمر مظهرالله خطيب مسجد فتح بورى دبلي كاارشا دكرامي

بلكه مجھ كومصنف عليه الرحمة كے بيداشعار بي نہيں معلوم ہوتے۔خدا جانے اس ميں كسي کی اور کیا سازش ہے۔میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایس چالیں چلی گئی ہیں۔( فناوی مظہری صفحہ نمبر ٨٥٢ طبع كرا جي ) ( قرآني فيصله صفحه نمبر١٣)

یمی رائے حضرت موصوف کے صاحبر ادگان مولانامفتی شرف احمد اور مولانامفتی محمد

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی شان اقدس میں اعلیٰ
 حضرت امام احمد رضا خال بریلوی کے اشعار:

بنت صدیق آرام جان بی اس حریم برائت په الکول سلام اس حریم برائت په الکول سلام اینی پینی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت په الکول سلام جن میں روح القدی بے اجازت نہ جائیں اس سرادق کی عصمت په الکول سلام اس سرادق کی عصمت په الکول سلام (حدائق بخشش صفی نمبر ۲۱۲،۲۱۵ طبح لا بور)

### اعتراض

• فانی صاحب نے بلا تحقیق مفتی خلیل احد کوعلمائے دیو بند میں شامل کردیا۔ حالانکہ وہ علمائے بدایون میں سے تے۔ (انواراہلسدے والجماعت صفی نمبر ۱۳)

### جواب

عقا ئد کے لحاظ ہے ان کوعلائے ویوبند میں شامل کیا ہے گووہ بدایوں کے رہنے والے

# اعتراض

ماسر صاحب لکھتے ہیں: مولا نااحمد رضاخاں بریلوی کے ایک معتقد قاری احمد پیلی بھیتی صاحب سوائح اعلیٰ حضرت صفح نمبر ۸ پر لکھتے ہیں: ۱۲۹۷ھ میں مولا نا احمد رضا خال صاحب (الهتونی ۱۳۴۰ھ) نے تلم اٹھایا کثریت سے کتابیں کھیں ،فقے صادر کئے حربین شریفین کے سفر میں مشاہیر علمائے حربین سے علماء دیو بندگی تحریوں کے خلاف تقدیقات حاصل کیں جن کو حسام میں مشاہیر علمائے حربین سے علماء دیو بندگی تحریوں کے خلاف تقدیقات حاصل کیں جن کو حسام

صلى الله عليه وسلم)\_( فيصله مقدسة شرعية قرآني سفي نمبر٢٢ بطبع لا مور )

كتاب وسنت مين توبه كي اجميت

• ان الله يحب النوابين ويحب المصليم بن \_ (القرآن المجيه)

" بي شك الله تعالى توبدكرن والون اور تخرارين والون كودوست ركمتاب ".

• ومن يعمل سوءأاه يظلم نفسه ثم يستعفر الله يجد الله غفورأرجهما\_(القرآن البحبيد)

"جو برئے مل کرے یا اپنی جان پرظلم کرے پھر اللہ تعالی سے معافی ما تک لے تو اللہ تعالی کو ضرور بخشے والامہریان پائے گا"۔

- حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ہے مروى ہے \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:
   " بے شک الله تعالی بندے کی تو بہ کو قبول کرتا ہے ۔ جب تک اس کی روح گلے تک نہ پہنچے ' ( یعنی حضور شموت کے دفت تو یہ قبول نہیں ہوتی ) \_ (مشکلوة )
  - حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

" تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے اگر گناہ صادر ہوتو بعد میں فوراً توبہ کرلے' ۔ (منہاج العابدین)

- حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ب روایت برسول الله صلی الله علیه وسلم نے
   فرمایا " گناه سے توب کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جسکا کوئی گناه نہیں ہے "۔ (مشکلوة ، ابن ماجه)
  - مولوی رشیداحر گنگوی لکھتے ہیں:

توبہ جب خالص دل ہے کرے گا قبول ہوگی خواہ کتنی ہی بارٹوٹی ہو۔ ( فقاوی رشیدیہ سفی نمبر ۲۲۴)

الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے اس قدر واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے مولا نامحبوب علی خال کلھنوی اور اعلیٰ حضرت فاضل ہربیاوی پرلعن کرنا اور ندہب حقد الل سنت و جماعت کے خلاف منافرت پھیلا ناجہالت وحماقت ہے۔ مولا نامحدمعوان حسين ابن مولا ناارشاد حسين رامپوري رحمة

## الله عليها كاارشا ذكرامي

حسام الحربین نے جن لوگوں کے عقائد برحکم کیا ہے وہ حکم نقل کیا ہوا کتب فقیہ حقہ حقہ دفیہ کا ہے۔جس کا مانٹا ایک مقلد نہ ہب حنی کیلئے لازم ولا بدی ہے پس حسام الحربین کے احکام حسب نقول صحیحہ معتبرہ لازم الانتباع ہیں۔ (واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم)

العبد...... مجمد معوان حسين العمري المجد دي الراهپوري مدرسدارشاد العلوم (الصوارم البنديية شخه نمبر ۱۳۲۲)

الجواب صحیح ..... مجمد شجاعت علی عنی عنه مدرس ارشا والعلوم الجواب حق وصواب .....العبد عبدالله البهاری عفاعنه الباری مدرس ارشا والعلوم

مولانا محمد ریجان حسین ابن مولانا ارشاد حسین رامپوری کا

## ارشادگرامی

قاوی صام الحربین بقینا قابل عمل ہے اور سیح ہے۔ محد ریجان حسین العمری المجد دی مدرس مدرسدار شاد العلوم \_ (الصوارم الهند بیصفی نمبر

(IIA

مولاناعبدالغفاررامپورى عليه الرحمة كاارشادگرامي

(حسام الحرمين ميں جن عقائد كاذكركيا گياہے) بيا توال موجب كفريس -العبد ....عبد الغفار خال عفی عند (الصوارم الهند بيصفح تمبر ١٣٣)

« مولانانذ رياحه خال رامپوري عليه الرحمة

آپ کا ۱۲۲۳ھ میں انقال ہوا جبکہ فناویٰ حسام الحربین کا شرعی تھم ۱۳۲۵ھ میں شاکع ہوا تو جسام الحرمین کی تقددیق سن طرح ہوتی۔ الحرمین کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ مولانا احدرضا خان صاحب پیچاس سال تک مسلسل ای جدو جہد میں منہمک رہے۔ یہاں تک کہ دومستقل مکتبہ فکر قائم ہو گئے۔ بریلوی اور دیو بندی دونوں جماعتوں کے علماء اور عوام کے درمیان شخالف وتصادم کا بیسلسلہ آج بھی بندنہیں ہوا ہے۔ (انوار اہلسدے والجہاعت صفی تمبر ۱۵)

#### جواب

سوائے اعلیٰ حضرت کو قاری احمد پیلی بھیتی کی تصنیف یا تالیف بتانا کذب بیانی ہے۔ قاری موصوف نے اس نام کی کوئی کتاب نہیں کھی۔لعث الشعلی الکاذبین۔

دوسرا دجل وفریب ماسٹر بٹی نے بیر کیا کہ صفحہ نمبر ۸بھی لکھ دیا۔ ھاتو ابر ھانکم ان کنتم صادقین ۔

## اعتراض

ماسر صاحب انکشاف حق از مولوی طلیل احمد بدایونی (دیوبندی) کے حوالہ سے لکھتے ہیں: جن علائے ہندوستان کو مضامین و احکام حسام الحربین سے انفاق نہیں ہے ان بیس مولانا مرحوم ، مولانا سلامت الله مرحوم ، مولانا سلامت الله مرحوم ، مولانا سلامت الله مرحوم ، مولانا نذیر احمد خان اور مولانا محمد علی موتکیری بھی ہیں ، (خلاصه) (انوار اہلسدت و الجماعت صفح نم سرم )

#### جواب

مولانا ارشاد حسین رامپوری علیه الرحمة کا وصال ۱۳۱۱ هدیں ہوا جبکه فرآوی حسام الحرمین ۱۳۲۱ هدیں ہوا جبکہ فرآوی حسام الحرمین ۱۳۲۵ هدیں شائع ہوا۔ تو اب بہ کہنا کہ مولانا ارشاد حسین رامپوری علیه الرحمة حسام الحرمین کے فراز ندان کے زمانہ میں فرآوی حسام الحرمین جب شائع ہوا تھا انہوں نے اس کی تائید و توثیق کی۔

نجدی کے متعلق کیااعقاد ہےوہ کیا آ دمی تھا تو حیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے اپنااصل مذہب چھپالیااورلکھویا کہ ہم اے خارجی اور باغی بچھتے ہیں۔

مولوي خليل احداثيثهوي لكهية بين:

بہار سےزو میک ان کا حکم وہی ہے جوصاحب درمخنار نے فرمایا ہے اس کے چنرسطر بعد لكهاب علامد شاي في اس ك حاشيد بيل فرمايا ب جبيها كد جار ي زمانه بي محمد بن عبدالوباب کے تابعین سے سرز د ہوا کہ نجد ہے نکل کر ترمین شریفین پر سخلب ہوئے اپنے آپ کو ضبلی بتاتے تھے گران کا عقیدہ بیتھا کہ پس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدے کے خلاف ہووہ شرک ہے اسى بنا پرانہوں نے اہل سنت اور علمائے اہل سنت كاقتل مباح سمجھ ركھا تھا۔ الخ (المبندعلی المفند

مولوی رشیداحر گنگو بی کافتو کی

محمر بن عبدالوہاب کے مقتر یوں کوخیدی کہتے ہیں ان کے عقا کدعمدہ تھے۔( فآویٰ رشيد بيصفح نمبراا جلداوّل)

تبمره: ویکھیئے بہاں اپنے ند بب کو چھپایا اور فنادی رشید یہ کی عبارت کوصاف بضم كريخة ـ مثال نمبرا

مارااور مارےمشائخ كاعقيديه بےكه مارے مردارآ قااور پيارے شفع محدرسول الله خاتم النبيين بي آپ كے بعد كوكى نبي نبيس بيں جيسا كدالله تعالى نے اپنى كتاب ميں فرمايا ہے محداللہ کے رسول اور خاتم انتہین ہیں اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جومعنا حدِ تو اتر تک پینچ کئیں اور نیز اجماع امت ہے سوحاشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کیے کیونکہ جواس کا منكر بوه جاريزويك كافر ب\_اس لئے كەمنكر بنص صرح تطعى كا\_الخ (المهندعلى المفند

ماسٹر جی ! بیدوہی مولانا نذیر احمد صاحب ہیں جنہوں نے مولوی رشید احر گنگوہی کی كفرى عبادات برسب سے بہلے ٩ ١٣٠٠ ه يس فتو كل كفر صادر فرمايا تھا۔ بيفتو كل خير المطالع مير تھ يس طبع ہوا تھا۔ ( تذکرہ کا ملان رامپور بحوالہ تذکرہ علمائے اہلسدے صفحہ نمبر۲۵۲ طبع باردوم ) نیزمولا ناسلامت الله بمولا نا کرامت الله وغیره کی عدم تکفیرکواینی برأت کی دلیل بنا نا

درست نہیں جمکن ہے کہ انہوں نے تکفیر فرمائی ہواور وہ منقول نہ ہوئی ہو، کیونکہ بیضروری نہیں کہ سنحسى كى كهى ہوئى بات منقول ہوجائے۔

لبذاتكفيرك باوجودعد مفل كاحمال نے ماسر صاحب كاس آخرى سمارا كوسى حتم كرديا\_

علمائے ویو بندادام اللہ برکاتہم کی جانب وہ عقا ئدمنسوب کئے ہیں جن سے وہ بالکل برى المذمه بين - ثابت بيه بوا كه مولانا احمد رضا خال كى تصنيف ضعيف" حيام الحرمين" پلنده تكذيب كے سوا كچھ بھى نہيں ہے۔ (انوار اہلسنت والجماعت صفح نمبر ۱۵)

اعلی حضرت فاصل بریلوی نورالله مرفدهٔ پریدالزام قطعاً بے بنیاد ہے کدانہوں نے د یو بند یوں کی عبارتوں میں ردوبدل کیا ہے یا غلط عقا کدان کی طرف منسوب کئے ہیں۔ بلکہ واقعہ میہ ہے کہ حمام الحرین شائع ہونے کے بعد دیو بندی حضرات نے اپنی جان بچانے کیلئے اپنی عبارتوں میں خودقطع برید کی اوراپنے اصل عقا ئد کو چھپا کر (جن کوامام احمد رضا خال بریلوی علیہ الرحمة في علماء حرمين شريف كو دكھا كرفتوى طلب كيا تھا) علمائے عرب وعجم كے سامنے اہل سنت كے عقيد بے ظاہر كئے جن برعلائے دين نے تصديق فرمائى ۔طوالت كے پيش نظر ہم اپنے دعوىٰ پر وودلیلیں پیش کرتے ہیں۔

حرمین شریقین میں علمائے دیو بند کی دوغلی یا لیسی

جب علمائے حرمین شریفین نے دیو بندیوں سے سوال کیا کہ بناؤمحر بن عبدالوہاب

جواب

ذات ان کی ہے مجدد بات ان کی ام کاف اٹل سنت و جماعت مولا نا احمد رضا پر بلوی قدس سرہ کو چودھویں صدی کا مجدد مانے ہیں۔مولا نا حامد رضا خاں علیہ الرحمۃ کو کسی نے مجد ذمیس کہا۔ ھاتو ابر ھاٹکم ان کنتم صادقین -ماسٹر جی ! کیا پر کذب بیائی ٹہیں ، بہتان تر اشی ٹہیں اگرٹہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح باقی اشعار میں بھی کذب بیانی اورالزام تر آثی سے کا م لیا گیا ہے۔

مولا ناظفر علی خان کے درج ذیل اشعار بھی ملاحظہ ہوں۔ (کا تکری دولہااوراحرار الجن )

ہاوا تھے مسلمان تو بیٹے تھے مجوی پوتے جو ہیں احرار وہ کہلائے فلوی

مل جائے جہاں چندہ وہی ہے وطن ان کا ہندی ہیں نہ مصری ہیں نہ چینی ہیں نہ روی

جو بوند مرے خون کی مہاجن ہے بی تھی پنجاب کے احرار ستم پیشہ نے بچوی

نہو جو ہے دولہا تو ولہن مجلس احرار ہو ہیں بخاری کو مبارک ہے عودی

(احرار اور مسجد شہید شنج) (امر و ہہ سر دیمبر ۱۹۳۷ء، چنستان سنج نمبر ۱۵۹۹ء)

زالی وضع کا مومن ہے طبقہ احرار کے سرجھکا ہوا مشرک کے آساں پہ ہے اس آرزو میں کہ نہروکی طرح خوش ہو نگاہ خشم سکندر حیات خال پہ ہے خدا کے گھر کی تباہی میں حصہ دار ہوئے سیظلم انہوں نے کیا آپ اپنی جان پہ ہے اشارہ پاکے ادھر سے شہید گنج کا شور کئی دنوں سے ان اشرار کی زبال پہ ہے اشارہ پاکے ادھر سے شہید گنج کا شور (لاہور ۲۳۳ رو کہ بر ۱۹۳۷ء، چنتان سنی نبر ۱۹۸۸)

بت خاندا حرار

سرکار مدینہ سے ملا مجھ کو بھی کمل سکجوں نے بخاری کو جو بخشا ہے دوشالا (بٹالہ ۱۹ ردمبر ۱۹۳۹ء، چنستان صفی نمبر ۹۳ (۱۹۳۹ء) صغی نمبر۵۲،۵۲)

بہاں تو صاف صاف اعلان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرالا نبیاء ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نبیں اور یہ آیت اوراحادیث متواتر ۃ المعنی اورا جماع سے ثابت بتایا اور نص قر آنی کواس معنی میں صرح قطعی مانا اورا پے آ پکوخالص کی ظاہر کیا اور ہندوستان میں اپنا عقیدہ کچھ ظاہر کیا۔

جيها كه مولوي محمد قاسم باني وارالعلوم ديو بند لكهية بين:

بعد حمد وصلو ق کے قبل عرض جواب بیگز ارش ہے کہ اقل معنی خاتم انتہین معلوم کرنے عابم بین تاکیجم جواب میں پکھ دفت نہ ہو سوجوام کے خیال میں تو رسول الشصلعم کا خاتم ہو تا ہا ہیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد ہے اور آپ سب سے آخری نبی جی مگر المل فہم پر دوش ہوگا کہ تقدم یا تاخرز مانی میں بالذات کھے فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم انتہین فرماناس صورت میں کیوکر مجے ہوسکتا ہے۔ (تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجھے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجھے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجھے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجھے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجھے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجھے ہوسکتا ہے۔ ( تخذیر الناس صورت میں کیوکر مجال میں کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیوکر کی کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیا کہ کوکر کیوکر کیا کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر کیوکر کیا کہ کیوکر کیوکر

بیتو دومثالیس خیس تمام کتاب کا یمی حال ہے کہ جان بچانے کیلئے اپنے مذہب پر پردہ ڈال دیاا پی کفری عبارت کوبھی چھپایا۔اب قار ئین کرام خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خیانت کرنے والا کون ہے؟

اعتراض

ماسٹرصاحب درج ذیل عنوان کے تحت مولا ناظفر علی خال کی ایک ظلم کلیستے ہیں: "مولا نا حامد رضا ہریلوی کی لا ہور آمدیر"

مولانا احدرضاخان ہریلوی کے بیٹے حامد رضاخان کی لا ہور میں آمد پرینظم روزنامہ زمیندار کے ایڈیٹر حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تحریفر ما کرشائع کی بیظم کی ایک امور کی وضاحت کرتی ہے۔ قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

اوڑھ کر حامد رضا خان آئے بدعت کا لحاف ذات ان کی ہے مجدد بات ان کی لام کاف (انوارابلسدت والجماعت صفی نمبر ۱۹)

for more books click on the link

نے جمت الاسلام مولانا حامد رضاخال بریلوی کے شاگر درشید مولانا عبد العفور بزاروی نورالله مرقد ف کی شان میں تحریر کئے ہیں:

جج کو جب جانے والے ہیں عبدالغفور آسال برسا رہا تھا ان پہ نور (چنستان سفیٹمبر۲۰۹)

> ہوں آج ہے مرید میں عبدالغفور کا چشمہ ایل رہا ہے محمد کے نور کا

بند اس کے سامنے ہے بخاری کا ناطہ ہو اس سے کیا مقابلہ اس بے شعور کا

وقت آپینچا که 'یا گاندهی'' پکارے کا گرس نیرهٔ مسلم لیگ کا ''یا تی یا قیوم'' ہو (چنستان صفح نمبر ۱۵۳)

# مولانا پیرمحد کرم شاه صاحب الاز هری کی عبارت کاجواب

ماسر صاحب تفسير ضياء القرآن كحوالد سے لكھتے ہيں:

"اس باہمی اور داخلی انتشار کے سبب سے المناک پہلو اہلسنت والجماعت کا آپس میں اختلاف ہے جس نے انہیں دوگر وہوں میں بانٹ دیا ہے دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی تو حید ذاتی اور صفاتی ،حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی رسالت اور ختم نبوت قرآن ، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے ۔ (انوار اہلسنت والجماعت صفح نمبر ۱۵)

الجواب ....اس کے بعد پیر صاحب نے دیوبندیوں کی تحریروں میں بے احتیاطی اور انداز

for more books click on the tipk مولوی ظفر علی خال کے درج ذیل اشداد بھی یا دیا ہے جس کو ماسٹر صاحب شیر مادر سمجھ اسلامی خال کے درج ذیل ایشاد کیا ہے جس کو ماسٹر صاحب شیر مادر سمجھ

#### (اسلام کی رسوائی احرار کے ہاتھوں)

ہندوذل سے ہندوک سے منتسول سے نہرکار سے ہے حرف بنجاب میں ناموں نبی پر آیا قائم اس ظلم کی بنیاد ان اشرار سے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ڈلیل تو بیرسب ذلت ای طقہ غدار سے ہے (عرجولائی ۱۹۳۳ ء، چنتان صفح نبر ۳)

#### اميرشر ليعت احرار

اک طفل بری روکی شریعت فگن نے کل رات نکالا مرے تقویٰ کا دوالا میں دین کا پتلا ہوں دہ دنیا کی ہے مورت اس شوخ کے نخرے میں مراگرم مسالہ (لاہور۲۷ردمبر۲۳۹۱ء، چنستان صغی نمبر۹۷)

#### (احرار کا جنازہ)

اللہ کے قانون کی پیچان سے بیزار اسلام اور ایمان احسان سے بیزار ناموس پیغیر کے مگرمیان سے بیزار کافر سے موالات مسلمان سے بیزار اموں پیغیر کے مگرمیاں سلام کے احرار احرار کہاں کے بیر میں اسلام کے فدار

#### پنجاب کے احرار اسلام کے غدار

جا کر کھے ان سے کوئی اللہ کا بندہ جب دین کی حرمت کا گلے میں نہیں پھندا اور شرح کی تذلیل ہے احرار کا دھندہ پھر کیوں ہیں سلمان سے چندے کے طلبگار پنجاب کے احرار اسلام کے غدار

الله کے گھر کوکوئی ڈھادے تو بیخوش ہیں مجد کا نشال کوئی مٹادے تو بیخوش ہیں مسلم کا کوئی خون بہادے تو بیخوش ہیں اٹار تیامت ہیں نمودار مسلم کا کوئی خون بہادے تو بیخوش ہیں کے احرار اسلام کے غداد

(نگارستان صغی نمبر ۲۳۱ تا۲۳۲، از مولوی ظفر علی خان ایڈیٹرزمیندار لا ہور )

مولوی ثناءالله امرتسری غیر مقلد لکھتے ہیں:

امرتسر میں سلم آبادی ہندو سکھ وغیرہ کے مساوی ہے۔ ۸ مسال قبل قریباً سب مسلمان ای خیال کے تنے جن کوآج کل حنی بر یلوی خیال کیاجا تا ہے۔ (شمع تو حید سفی نمبر ، مهطبع سرگودها) موادی ثناء اللہ نے ۱۹۳۷ء میں یہ بات کھی اس سے ۸ مسال پہلے ۱۸۵۷ء تھا جبکہ انگریزوں نے ہندوستان پرغداری سے کامل تسلط حاصل کیا۔

انگریزی دورمیں پیدا ہونے والے

(۱) \_فرقه اساعیلیه

اس فرقہ کے بانی مولوی اساعیل ہلوی تھے جنہوں نے تقویۃ الایمان جیسی کتاب ککھ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا اور انگریزی حکومت کومضبوط کیا ، اورمسلمانوں کومشرک اور بدعتی بنایا۔

(۲)\_فرقه و بابیه

مفتی عزیز الرحمٰن لکھتے ہیں: ۱۸۵۷ء کے بعد آزاد روثی (غیر مقلدیت) کی وہانجد یے چل کر ہندوستان میں بھی آگئی جس نے ایک خاص طبقہ کوجنم دیا۔ (امام اعظم ابوصنیفہ صفحہ نمبر ۲۰۰طبع لا ہور ۱۹۷۹ء)

(۳)\_فرقه د يوبند بيوم ابياساعيليه (مقلد)

یہ فرقد ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان میں معرض وجود میں آیا۔ فروق مسائل میں امام اعظم ابوصنیفہ تا بعی (التوفی ۱۵۰ھ) کی پیروی کرتا ہے اور عقائد کے لحاظ سے فرقہ وہا بیا اساعیلیہ کا پیروکار ہے۔

مواد ناحسن جان سر ہندی تقشیندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: مند وستان میں اس گروو کا امام اوّل مولوی اس میل دیوی ہے جس نے وصاح اللہ كر بڑپ كر گئے ہيں۔ منقولہ عبارت كے بعد پيرصاحب لكھتے ہيں:

نیکن بااوقات طرز تحریش بے احتیاطی (جیسا کہ حفظ الایمان، براہین قاطعہ وغیرہ میں ہوئی ہے) اور تقریم میں ہوئی ہے) اور تقریم میں ہوئی ہے) اور تقریم میں ہوئی ہے احتیال کے باعث خلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور باہمی سوئے طن ان خلط فہمیوں کو ایک ہمیا تک شکل دے دیتا ہے اگر تقریم تحریم میں احتیاط واعتدال کا مسلک اختیار کیا جائے اور اس برظنی کا قلع قبع کیا جائے (یعنی ایسی غیر اسلامی عبارات سے تو بہ کرلی جائے) تو اکثر و بیشتر مسائل میں اختلاف فتح ہوجائے ۔ الخ (تغیر ضیا والقرآن جلداق لباراق الحق لا مور) اک فیر صاحب اکار د نو بندگی ہے اعتدالی و سے احتیاطی یر مخصر (غیر

ای لئے پیرصاحب اکابر دیوبند کی ہے اعتدالی و بے اعتباطی پر منحصر (غیر اسلامی)عبارات سے اظہار نفرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قرآن کریم کی آیات طیبات اوراحادیث صححہ کے بعد ہم کسی سے اپ موکن ہونے کا سرشیقکیٹ لینے کیلئے سے ماننے یا زبان پر لانے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں کہ شیطان کاعلم نخر عالم کےعلم سے زیادہ یا ایساعلم تو گاؤخراور ہرسفیہ کوبھی حاصل ہے۔(العیافیاللہ)(تفسیر ضیاءالقرآن صفحہ نمبر ۲۸۴ جلد نمبر ماطبع لاہور باراقل)

ٹابت ہوا ہیں صاحب کے نز دیک بھی براہین قاطعہ اور حفظ الایمان کی عبارات قرآن وحدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور قرآن وحدیث کے خلاف جوعبارت ہووہ غیراسلامی ہوتی

برصغيرمين مذهبي بإطل فرقول كاظهور

برصغیر پاک و ہند پر حکومت اگریز کا تسلط ہونے سے قبل یہاں پر سلمانوں کے فقط دو فرتے مشہور ومعروف تھے۔(1) اہل سنت و جماعت ۔(۲) شیعہ۔

گر حکومت انگلشیہ کے دور میں حکومت کی پشت پناہی پر گمراہی اور باطل نہ نبی فرقوں نے جنم لیا جس ہے مسلمانوں میں افتر اق وانتشار کی آگ بھڑک گئی ملک میں بدامنی بھیل گئی اس ہے آگر بڑی حکومت کوقوت وتقویت حاصل ہوئی۔

بھگ خردج کیااور جمد بن عبدالوہا بنجدی کی کتاب التو حید کاار دوفاری ہیں ترجمہ کر کے اس کو بنام

"تقویۃ الایمان" شائع کیا ..... پھراس کے چیلوں مثلاً عبداللہ غزنوی نذیر حسین دہلوی صدیق
حسن خال بھو پالی ، رشید احمد گنگوہ ہی اور دیو بند کے مولویوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا....اس
فرقہ کے متاخرین دورا بھوں جس چلے ایک گروں نے کھلے عام الجامد بث کہلوا کرتھایہ شخص کا انکار کیا
اورامت مرحومہ کے اکا برعلاء وصلحاء اور اولیاء کو مشرکین اور مبتدعین (بدعتی ) قرار دیا۔ دو مرے
گروہ (لیتی رشید احمد گنگوہ کی اور علائے دیو بند) نے حقیت کالبادہ اوڑھ کرخود کو خفی ظاہر کیا حالا تکہ
میرکردہ عقیدہ جس پہلے گروہ کے جم نفس ، ہم قفس ہان کا حقیت کا پردہ اس لئے ہے کہ سادہ لوخنی
لوح مسلمانوں کو بہکا کر راہ راست سے بھٹکا سکیں۔ (الاصول الاربد صفح نمبر کا طبع لا بور

مولوی سیدانظرشاه صاحب استاذتفیر دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:
 مسلک دیوبند چودھویں صدی کی بیدادار ہے محمد قاسم نانوتو کی اور رشید احمر کنگوہی ہے
 پہلے کی مسلمہ شخصیت ہے ان کا تعلق نہیں۔ (تلخیص) (ماہنا مدالبلاغ کراچی ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ)
 علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں:

قادیان اور دیوبنداگر چدایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمدایک ہے دونوں استح کیک کی بیدادار ہیں جے عرف عام میں' وہابیت' کہاجا تا ہے۔ (سیدنذیر نیازی، اقبال کے حضور مطبوعها قبال اکا دی کرا چی صفح نمبر ۲۹۲)

اس لئے پیرصاحب کا بیلوائل سنت والجماعت کا آپس میں اختلاف ہے جس نے انہیں دوگر دہوں میں بانٹ دیا''۔حقیقت سے دور ہے اور انہیں (یعنی دیو بندیوں،کوائل سنت و جماعت میں داخل کرنا سہوعظیم پرمحمول ہے)

عضرت ابن عباس رضى الله عنهما كو قول كى شرح المرساح المناح بن المرساح المناح ال

ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے منقول ہے کہ قیامت کے دن جن کے چہرے روثن ہول کے وہ اہلسدت والجماعت ہول گے۔ <u>حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے جلداؤل</u> صفحہ نمبر ۱۳۹۰ بر ہوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تغییر میں فر مایا ہے ۔۔۔۔۔ یعنی قیامت کے دن جن کے چہرے روثن ہول گے وہ اہلسدت والجماعت کے ہول کے اور جن چہرے منٹے ہول کے وہ اہل برعت اور فرقہ ضالہ ہول گے۔ (انوار اہلسدت والجماعت صفحہ نمبرے)

جواب

حضرت على بن حسين رضى الله عنهما نے فر مايا ،علامة الل السنة كثرة الصلوّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حضور اكرم صلى الله عليه وسلم بركثرت سه درود شريف پرْ هنا الل سنت كى نشانى ب- (القول البديعُ ازامام خاوى صفح نمبر ۵۲)

آپ کے ہم سلک علاء نے تبلیغی نصاب سے درو دشریف والاحصہ نکال کر خارجیت کا ثبوت دیا ہے اِ انشاء اللہ تعالیٰ: خدا تعالیٰ کی تو حید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والوں ، صحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین ، ائمہ جمہتدین ، اولیائے کرام سے عقیدت رکھنے والے اہل سنت کے چرے دنیا میں بھی روشن ہیں آخرت میں بھی روشن ہوں گے ، خارجیوں کے چرے دنیا میں بھی منے ہیں آخرت میں بھی منے ہوں گے۔

# د يوبندي بدعتي ہيں

نبوت ورسالت بیس ذاتی وعرضی کی تفریق باطل ہے۔ (تخذیر الناس بیس) نبوت کو

ہالذات اور بالعرض میں تقسیم کرنا نا نوتو می صاحب کی اتنی بردی جرأت ہے جو چودہ سو برس کے

ہموادی محمد عاہد مدرس جامعہ خبر المدارس مانان موادی محمد اقبال ویو بندی کے حالات بیس لکھتے ہیں کہ آپ کا جماعت کے

ہموادی محمد عالم معرفی المدارس مانان موادی محمد اقبال ویو بندی کے حالات بیس لکھتے ہیں کہ آپ کا جماعت کے

ہمون خوب بر حایار ہا تین چلنے دینے تی کہ آپ کا شار جماعت کی صف اذل کے لوگوں میں ہونے لگا میر آفیوں کے

محمد ت شیخ کی اخبر حیات میں بعض اکا برتبلغ کی ذکر اللہ کی لائن کی مخالفت ( لیعنی خانقا ہوں کی مخالفت ) اور بھر

وصال کے بعد تبلیغی نصاب سے فضائل ورود شریف کے اخراج کے قضیہ نام ضیہ کے نتیجہ میں آپ کا اور آپ نے

ساتھیوں کا پہلی فیطل کا شکار ہوگیا۔ (حقیقت العلم صفی نمبر اس مکتبہ مجید میدانان ۱۹۹۴ء) ( ابوالجلیل فیضی فغر لہ )

عرصه میرکسی مسلمان نے نہیں کی اور میعقید ذبرعت صلالہ ہے۔ نتیجہ میدنکا کہ پرستاران تحذیرالناس برعتی بین ۲- ۱۳۰ هر مین مولانا غلام دیکیررحمة الله علیه اور مولوی خلیل احد دیوبندی کابهاولپورش برابين قاطعه كي بعض عبارات برمناظره بواغهاجس كمنصف حضرت خوانه غلام فريدرهمة التدعليه تنے مناظرہ کے اختیام پرخواجہ صاحب اوران کے ساتھی علماء نے متفقہ طور پرمولوی خلیل احمد کواہل سنت وجماعت سے خارج قرار دیا تھا اور اہل سنت سے خارج کو بدعتی کہتے ہیں ( نقذیس الوکیل طبع لا ہور )اور بقول حضرت ابن عماس رضی الله عنهما قیامت کے روز ان کے چبر ہے ہوں گے ماسٹر جی ! ذراین تحریر کردہ خط کشیدہ سطر کو بار بار پڑھیں اورا پی قابلیت کا ماتم کریں

عبادت اس طرح چاپئے تھی۔ ابن كثير رحمة الله عليه نے تغيير ابن كثير جلداة ل صفحه نمبر ٩ ٣٩ پر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

# . ماسٹر صاحب کا چیلنج اوراس کی حقیقت

قار كىن كرام! گزشتە صغىرىر حسام الحريين عربى اردوك صغيمبر ٢٠ كانكس ديا كياب نى ئىن سىرت مولا نامحمد قاسم نانوتۇ ي نورانلەم قىدە كى جانب مىلىل عبارت مىسوب كى گئى ہے-فالى صاحب كراش بيكهوه المسلسل عبارت كوحفرت نانوتوى نورالله مرقدة كرساله تخذیرالناس ہے من وعن عکس کے ساتھ شائع کریں اوراپ اہل حق ہونے کا ثبوت ویں۔الخ (انوارابلسنت دالجماعت صفح نمبرا۲)

تخذير الناس كى تيول عبارتين بور اور المل جملے بين اور اپنے اپنے مقام پرغير اسلامی کفرید عبارتیں ہیں ۔ترتیب سے تھیں یا بے ترتیب وہ کفرید ہی رہیں گی ایسا ہ گزشیں کہ تنوں عبارتوں کوتر تیب سے ملایا جائے یا بےتر تیب ملایا جائے گے جروہ کفر بن جاتا ہے۔ تنوں عبارتوں کوتر تیب سے ملایا جائے یا بےتر تیب ملایا جائے گئے گھروہ کفر بن جاتا ہے۔

لبذا اعلی حضرت رحمة الله علیه نے مولوی قاسم نا نوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی اروو عبارت کا جومطلب بیان فرمایا ہے وہ بالکل صحح و درست ہے انہوں نے تحذیر الناس کی ہرسہ عبارت کےمطالب ومعانی کونقل کیا ہےالفاظ وکلمات کونقل کا حسام الحربین میں کسی جگہ دعو کی نہیں کیا اگر کوئی پختص حسام الحرمین میں نقل والفاظ کے دعویٰ کا مدعی ہے تو وہ اس پر دلیل لائے ہم وثوق ہے کہتے ہیں کہ و مقل الفاظ وکلمات کا دعویٰ ثابت نہ کر سکے گا۔اور اہل علم سے خی نہیں کہ نقل بالمعنى كيليَّة الفاظ وكلمات كوبعينه نقل كرنا ضروري نهين' \_

نيزمولوي فليل احديه بجبى المهندعلي المفند مين تحذيرالناس كي نتيول عبارتو س كاخلاصه بيان كياب كمل تنو ل عبارتين تبين لكصين موصوف لكعة بين:

جارے شخ ومولانا نے اپنی دفت نظرے عجیب دقیق مضمون بیان فرما کر آپ کی خاتميت كوكامل وتام ظا مرفر مايا ب جو كحصولا نان إسية رسالة تحذير الناس ميس بيان فرمايا باس كاحاصل بيها لخ (المبندعلى المفند صفح نمبر ٥٣)

### .....﴿ مَا هوا جوا بَكُم فَهُو جوا بِنا ﴾ .....

اگر ماسرصاحب'' المهند'' میں تحذیرالناس کی نتیوں کفریہ عبارتوں کی بالتر تیب الفاظ و کلمات سے دکھا دیں تو انعام حاصل کریں ورنہ وہی کلمات نازیبا مولوی خلیل احمد انبیٹھوی کیلئے استعال كري جومولا نااحررضا بريلوى كيليح استعال كے بيں اورا پي حق پرتى كا ثبوت ديں ـ (نوٹ): انواراہلسدے والجماعت صفح نمبرا۲ تا ۲۳ پر کئے گئے اعتراضات کا جواب ہم اوراق گزشتہ میں تفصیلاً تحریر کرآئے ہیں۔ دوبارہ دہرانے کی ضرورت محسون نہیں کرتے۔

# اييخآ پيميال مھو

ماسشرصا حب درج ذيل عنوان ك تحت لكصة مين:

تخذر الناس كياب:

قار كين كرام! تحذير الناس كے بارے ميں وصول كى آواز كے مصنف يشخ كال

مولوی کامل الدین رتو کالوی کا و او بندی مکتبه فکر سے تعلق ہے اور اس کی کتاب '' و هول کی آواز'' جموت و قریب اوروغا بازی کا مجموعه ہے جس میں مولوی ندکور نے علاء اہل سنت کی طرف بعض غلط عقا کدمنسوب کرے عوام اہل سنت کو دھو کہ دہینے کی ناباک کوشش کی ہے " تخذیرالناس ' کے متعلق مولوی کامل الدین کے کلمات بخسین آپ کا سے ایک چىت تېي<u>س</u> ـ

> ڈھول کا پول کھول نہ فانی د<sup>م جر</sup>یے خود ہی جل جا کیں گےسب آگ لگانے والے

پیر محد کرم شاه الا زهری کی عبارت کا جواب

ما سرصاحب لكصة مين : طالبان حتى كيليم بقول بيركرم شاه : مولا نا (محد قاسم نانوتوي) قدس سرہ کی بینا در تحقیق (تخذیرالناس) کئی شرہ چشموں کیگئے سرمہ بصیرت کا کام دے عتی ہے۔ (انوارابلسنت والجماعت صفحةنمبر٢٥)

حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم في خرمايا: انی خاتم النهیین لا نبی بعدی\_(رواه احمد والطمر انی) ''میں خاتم کنہین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا''۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیر عنی صحابہ کرام کوتعلیم فر مائے اور صحابہ نے تابعین کرام کو على بذالقياس تمام محدثين ، مفسرين ، ائمه مجتهدين كل علائه واتخين في خاتم النبيين كمعن صرف آخرالنميين منجھے ہيں اوراس پرايمان لائے اور صاحب تحذير الناس نے اس كے معنى كوعوام اور كم فهم اوگول کا خیال قرار دیا ہے۔عبارت ملاحظہ و۔

for more books click on the بعد حمد وصلوٰ ق کے قبل عرض جواب بیرگزارش ہے کہ اوّل معنی خاتم النہین معلام کا https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

چاہئیں تا کرفہم جواب میں کچھ دفت نہ ہوسوعوام کے خیال میں تو رسول الله صلعم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے بعد ہے اور آپ سب سے آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روش ہوگا كه نقذم يا تاخرز ماني ميس بالذات بجير فضيلت نهيس بجرمقام مدح ميس وككن رسول التدوخاتم النهيين فرمانااس صورت میں کیونکر مجمع موسکتا ہے۔ (تحذیرالناس مغینبر۳)

اگر میرے قول کے خلاف حدیث رسول (صلی الله علیہ وسلم )مل جائے تو میرا قول

ترک کردو''۔

اس لئے ہم حدیث رسول کے مقابلہ میں پیرکرم شاہ صاحب کے اس قول کو مانے کیلئے *برگز* تنارنبیں۔

جواب نمبرا

مولوي كامل الدين رتو كالوي كى تاليف ذحول كى آواز ئے " تحذير الناس "كى مدح تو نقل کر دی مگر پیرکرم شاہ صاحب کا اس کے بعد کا بھی بیان ملاحظہ وجس نے پہلے بیان کومنسوخ

مجھےانسوں ہے کہ پہلی ہارتحذیرالناس کے خطرناک نتائج کی طرف توجہ میذول ندہوئی

تحذیرالناس کا پہلا ہیراہی مسلمانوں کو چنجھوڑ کرر کھودیتا ہے۔

اس عبارت سے ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ تحذیر الناس کی عبارات ختم نبوت کے بارے میں تذبذب میں مبتلا کردیتی ہیں۔

(۴) ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شدید گرفت پرعلاء دیو بند کوان کاشکریدا واکرنا چاہیے تھا

مگرا تناز ورقلم مرزائیوں برصرف مبیں کیا گیا جتنااعلیٰ حصرت امام الل سنت کے خلاف استعمال کیا

كيا\_ (تلخيص) (ما منامه ضيائے حرم لا مور ، اكتوبر ١٩٨١ء) (ما منامه رضائے مصطفے " صلى الله

عليه وسلم "شار دنومبر ۱۹۸۷ء)

اورامام ابوحنیفه (التوفی ۱۵هه) رضی الله عنه کامشہور قول ہے کہ:

ز مانی کے متعلق عقیدہ اوراس کے دلائل کا ذکر کیا ہے۔

جواباعرض ہے کہ فقط نانوتوی صاحب کاختم زمانی کے متعلق اس کے عقا کہ لکھ ویٹا کافی نہیں جب تک کہ اس کے خلاف لکھے ہوئے غیر اسلامی عقیدہ سے توبہ نہ کریں۔ دیکھیئے مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار بھی اپنی تحریوں میں کیا ہے لیکن چونکہ وہ اپنے دعویٰ نبوت سے تائب نہیں ہوا اس لئے اس کی تحریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر انتہیں ہونے کے اقرار سے اسے پھے فائکہ و نہ ہوگا۔

# مرزا قادیانی کاختم نبوت کے عقیدہ کا قراراوراس کا نکار

دیکھیئے مرزاغلام احمد قادیائی نے حضورعلیہ الصلوٰ قادالسلام کے آخری نبی ہونے کا اقرار بھی اپنی تحریروں میں کیالیکن اس کے باوجوداس نے خود دعویٰ نبوت کر کے حضور صلی الله علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار بھی کردیا۔

آئے مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریریں ملاحظہ فرمائے

(۱)۔ اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر ( دبلی ) کے بعض اکا برعلماء میری نسبت بیدالزام مشہور کرتے ہیں کہ بیشخص نبوت کا مدمی ہے، ملا تکہ کا منکر ، بہشت و دوزخ کا انکاری اور ایساندی وجود جرئیل اور لیلنہ القدر اور معراج نبوی ہے بالکل منکر ہے۔

البذامیں اظہارائحق عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گز ارش کرتا ہوں کہ میہ الزام سراسرافتر اء ہے میں ند نبوت کا مدعی ہوں اور ندم مجزات اور ملائکدا ورلیلۃ القدر وغیرہ سے متکر ہوں بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جواسلامی عقائد میں داخل ہیں۔

اورجیبا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہاں سب باتوں کو مانتا ہوں جوقر آن و حدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں۔ سیدنا و مولانا حضرت محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کا ذیب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وگ و سالت حضرت آ دم ضی اللہ ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوئی اس میری تجریر پر بھی ہرخض گواہ ہے اور خداوند علیم و سیم اقال الشابدین ہیں کہ میں ان تمام عقائد کو مانتا

پر محمد کرم شاہ صاحب کے ایک خطاب سے چندا قتباسات

(۱)۔ "یوم رضا" کے ایک موقع پر بیر محد کرم شاہ الاز ہری نے خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:

نحمد و وصلی علی رسوله الکریم: جس عالم ربانی اور فاصل المعی کی یا دمنانے کیلئے بیرجلسہ منعقد ہور ہاہے اس کی تاریخ ولا دت • ارشوال ۱۲۷۲ ھرمطابق ۱۲ مرجون ۱۸۵۱ء اور تاریخ وصال ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ھرمطابق ۱۹۲۱ء ہے۔

(۲)۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الل سنت مولا نااحمد رضاحال رحمۃ اللہ علیہ کی وات ستودہ صفات کو بچھنے کیلئے آپ کیلئے آپ کے عہد کے مزاج کو بچھنا اور ان ناریخی عوالم کا جائز ہ لیزا از صد اہم ہے جواس وقت کا رفر ما تھے۔

(۳)۔ (آپ کے زمانہ میں) ایک ایس تح یک (نے جنم لیا) جس نے مسلمانوں کے دل سے حضور نبی مکرم و معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے نفوش کو دھندلا دینے کے بعد محبت صبیب کبریاصلی اللہ علیہ دسلم کے چشمہ فیاض کو گدلا کرنے کی مساعی کو دین کی خدمت جمھور کھا تھا۔ صبیب کبریاصلی اللہ علیہ دسلم کے چشمہ فیاض کو گدلا کرنے کی مساعی کو دین کی خدمت جمھور کھا تھا۔ (۳)۔ ان حالات میں بریلی کے ایک معزز خاندان میں ایک روح ارجمند تشریف فرما ہوئی جس کے مقدر میں ان تمام داخلی اور نہ بجی فتنوں سے نبر دآز ما ہونار قم تھا۔ اور پیکر صن و جمال مصور جود و نوال منبع فضل و کمال اور مرکز عشق و محبت صلی اللہ علیہ و کلم سے ملت کارشتہ عقیدت و نیاز مندی استوار کرنا تھا۔

(۵)۔ یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ آپ کے مکتبہ فکر سے وابستہ جینے علماء و مشاکخ، اساتذہ وطلباء مدارس اور خانقا ہیں تھیں سب نے بلا استثناء اپنی کوششیں پاکستان کیلئے وقف کر دیں سسے بڑی قربانی ہے در لیغ نہیں کیا۔ (انو اررضا صفح نیمر ۲۹۲۲ ۲۹۷۲ بھیج لا بور ۱۳۹۷ھ)

• صرف عقیده اوراس کے دلائل لکھ دینا ہی کافی نہیں

ماسر صاحب نے انوار اہلسنت والجماعت صفحہ نمبر ۲۵ تا۲۹ پر نانونوی صاحب کاختم

بناہریں آپ نانوتوی صاحب کی تکھوں عبارتیں بھی الیں دکھا کیں جس میں ختم زمانی کو اپناعقیدہ قرار دیتے ہیں سب نا قابل قبول ہیں جب تک کہ آپ ان کی عبارت سے توبہ ثابت نہ کریں جن میں انہوں نے ختم زمانی کا افکار کیا ہے جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں ہم نے کردی ہے۔ (مقالات کاظمی حصہ الخیص)

ر ہا آپ کا یہ کہنا کہ لفظ خاتم ذاتی اور زمانی اعتبارے مطلق بولا جاتا ہے واس کا جواب

یہ ہے کہ ذیر بحث آیت کریمہ ' خاتم انٹیٹین ' میں لفظ خاتم فظ اور فقظ آخری انٹیٹین کے معنی میں
استعال ہوا ہے اس کے علاوہ اس جگہ کی دوسرے معنی کو بھی لینا اور پہلے معنی تا خرز مانی کو عوام کا
خیال بتانا جو کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، تا بعین ، تبع تا بعین اور جمہور علیا ءامت سے
ثابت ہے سراسر غیر اسلامی عقیدہ ہے

قاضی عیاض اندلی ما تکی علیہ الرحمة تکھتے ہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندی میں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا اور اللہ کی طرف سے خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور ای پرامت کا اجماع ہے۔ کہ یہ کلام بالکل اپنے ظاہری معنوں پرمحمول ہے اور جو اس کا مفہوم ظاہری الفاظ میں مجھ میں آتا ہے وہی بغیر کمی تاویل یا شخصیص کے مراد ہے لیں ان اوگوں کے نفر میں کسی کوشر نبیں جو اس کا انکار کریں اور یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ (شفاء جلد نبر ۱)

آپ کی شانِ ختم مرتبی کیلیے قرآن کریم کی بے شارآیات اور احادیث نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔

تحذيرالناس ميں نانوتوی صاحب کی ایک شدید خلطی

جس نے مسلمانوں کے ایک طبقہ کو کا فرینا دیا

نا نوتوي صاحب لكصة بين " كوالفاظ مذكور بسند تواتر منقول نه بهون سويه عدم تواتر الفاظ

ہوں جن کے مانے کے بعدایک کا فربھی مسلمان تسلیم کیاجا تا ہے اور جن پرایمان لانے سے ایک غیر ند بہب کا آدمی بھی معاً مسلمان کہلانے لگنا ہے۔ (اعلان مور فد ۱۸ ماکو بر ۱۸ ۹۱ء (منقول از کتاب مجدد اعظم)

(۲)۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی دوسری عبارت ملاحظہ ہو۔

میں سیدنا و مولانا حضرت محمصطفی الله علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا فرجانتا ہوں۔ (اشتہار ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۱ء (منقول از بحد داعظم سنی نبسر ۲۵۰)

(۳)۔ مرزاصاحب کی تیسری عبارت طاحظ فرمایئے۔

جھٹھ فتم نبوت کا منکر ہواس کو ہے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں اھ ( تقریرِ واجب الاعلام بمقام دہلی )

(٣) ۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی چوتھی عبارت ملاحظ فر ما ہیئے۔

مجھے کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام سے خارج ہوں اور کا فروں کی جماعت سے جاملوں اھ (حامة البشریٰ صغینمبر ۹ کے منقول از مجد داعظم صغینمبر ۲۸۵)

(۵)۔ مئلِفتم نبوت میں مرزا قادیانی کاایک شعر ...

ست او خیر الرسل خیر الانام نبوت رابر و شد اختیام

(منقول ازمجد داعظیم صفحه نمبر ۹۵۹)

ان عبارات کے علاوہ بکثرت عبارات مرزاغلام احدقادیانی کی ایسی ہیں جس ہیں اس نے صاف اور واضح طور پرختم نبوت کا عقیدہ ظاہر کیا ہاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو کا ذہ اور کا فر کہا ہے۔ کیا آپ ان عبارات کی بنا پر مرزا کو ختم نبوت کا قائل معتقد ومقر مان لیس ہے؟ جبکہ دوسرے مقامات پر اس کا دعویٰ نبوت وختم نبوت کا انگار موجود ہے۔ دینا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے عقیدے ہے انگاراورا ہے دعویٰ نبوت سے قربہیں کی۔ للہذا اس کی بیرتم عبارات نا قابل قبول ہیں جن میں وہ ختم نبوت کا اقرار اور حضور صلی

الله عليه وسلم کے بعد مد ٹی نبوت کوکاذب و کافر قرار دیتا ہے۔ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari ہیں ہم نے جب سے لوگوں کو پایا انہیں تین رکعات وزیز ھے دیکھا اور گنجائش سب ہیں ہے۔ جھے امید ہے کہ کمی شئے میں پچھ مضا نقہ نہ ہو۔ ( بخاری جلدا قراص خینبر ۵ میم بحر لی اردو) حافظ ابن ججرع سقلانی فتح الباری میں اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی علامہ کرمانی نے فرمایا کہ حضرت قاسم بن مجمد کے قول'ان کا'' کے معنی ہے ہیں کہ وہز اید رکعت تین رکعت اور پانچ رکعت اور سات وغیرہ سب جائز ہیں۔ (فتح الباری صفح نمبر ۲۸۹ جلد نمبر۲)

سیمستاله امت مسلمہ کے نزدیک قطعی اجماعی ہے۔ وترکی رکھات کی تعداد تواتر سے طابت نہیں لہذااس کا مشکر کا فرنہ ہوگا۔ گرنا نوتو کی صاحب نے دونوں کوتو اتر ہیں شامل کر کے تعداد رکھات وتر کے مشکر کوجھی کا فرقر اردے دیا۔ بنابریں نا نوتو کی صاحب کے نزدیک معاذ اللہ، وہ تمام اسلاف کرام ادرائید دین کا فرقر اربائیں گے جنہوں نے تعداد رکھات ہیں اختلاف کیا ہے اگر آپ نا نوتو کی صاحب کے خلاف امت مسلمہ کے مسلک کوئی سمجھتے ہیں تو ان پر اجماع قطعی کے انکار کا تھم لگا نا پڑے گا اور اساتھ ہی ہے شاملے کرنا ہوگا کہ ان کی عبارت منقولہ بالا کے مفہوم ہیں صری کا انکار کا تھم لگا نا پڑے گا اور ساتھ ہی ہے شامر کی طرح ختم نبوت کا مشکر کا فر ہے اور اعداد رکھات وتر کے مشکر کی طرح نے مشکر کی طرح وہ کا فرنہیں متضاد عبارت کی دیل نہیں بن سکتی ۔ لہذا تحذیر الناس کی اس عبار سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مشکر ختم نبوت ان کے نزدیک کا فر ہے۔ (مقالات کا طمی صفر نہر

اعتراض

ماسر ضیاءالرمن درج ذیل سرخی کے تحت لکھتے ہیں: ''مرکز فیضان مدینہ کی علمی بددیانتی''

 جیباتواتر اعدادر کعات فرائض ووتر وغیره با وجود یکدالفاظ احادیث مشعر تعداد رکعات متواتر نبیل \_ جیبال کا ( فتم نبوت کا ) منکر بھی متواتر نبیل \_ جیبال کا ( فتم نبوت کا ) منکر بھی کا فر ہوگا \_ ( تخذیر الناس صفح نبر ۱۳۰۱) \_ ( انوار اہلسنت والجماعت صفح نبر ۲۸) جواب جواب

## نانوتوی صاحب کے نز دیک رکعات وتر بھی متواتر ہیں

نانوتوی صاحب نے اس عبارت بیں اعداد رکھات فراکش کے تواتر بیں وتر کو بھی شامل کرلیا ہے جیسا کہ خط کشیدہ عبارت ہے واضح ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ اعداد رکھات فراکش کا مکر کافر ہوتا ہے فراکش کا مکر ان کئے کافر ہے کہ بیاعداد تواتر ہے ثابت ہیں اور تواتر شرعی کا مکر کافر ہوتا ہے جب نانوتوی صاحب نے زدید میں وتر کو بھی شامل کرلیا ہے تو نانوتوی صاحب کے زدید میں کی تعداد رکھات کا مکر بھی کافر قرار پائے گااور کافر بھی ایسا ہمتم نبوت کا مکر کافر ہوتا ہے۔ لیکن ہرمسلمان جانتا ہے کہ فرائش کی طرح وتر تواتر ہیں شامل نہیں ۔ آج تک فرضوں کی رکھتوں کی سے بیں اختلاف نہیں پایا گیا ، کسی مسلمان نے بینیں کہا کہ مثلاً ظہر کے تین فرض جائز ہیں یا مغرب سے فرضوں کی دور کھتیں پڑھ لی جا کیں تو نماز ہوجائے گی بخلاف وتر کے سلف الصالحین سے لیے کر آج تک وتر کی رکھتوں ہیں اختلاف چلا آرہا ہے۔ لے دیکھیئے بخاری شریف ہیں ہے: قال کر آج تک ورائینا انا سامنذ اور کنا بوتر ون بٹلا ہے وان کا لواسے وار جوان لا یکون بھی کہ منہ باس انتہا۔ (رواہ البخاری)

# تعدا در کعات وتر میں اختلاف ہے

یعنی سیدنا صدیق اللہ عنہ اللہ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محررضی اللہ عنہ افر ماتے

اِحضرت البی ابوب رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وتر حق ہے ہرمسلمان پر پس جوشن وتر پانچ رکعت پڑھنا جا ہے۔ پس جا بیٹے کہ پڑھے (پانچ رکعت ) اور جوکوئی وتر تین رکعت پڑھنا جا ہے پس جا بیٹے کہ پڑھے (تین رکعت ) اور جوکوئی وتر ایک، کعت پڑھنا جا ہے پس جا بیٹے کہ پڑھے ایک رکعت۔ (ابوداؤد، فسائی ، این ماجہ)

| صغینمبره ۱۰   | سطرنمبر۲۴  | ابن عبينه    | ابن عيينه              |
|---------------|------------|--------------|------------------------|
| صفح فمبرااا   | سطرفمبر ک  | ليلن عيثى    | <sup>ال</sup> يكن عيثى |
| صفح تمبرو ١٣٩ | سطرتمبر ۱۸ | سېل بن موییٰ | موی بن سہل             |
| صفحة نمبرا1   | سطرنمبر ۱۸ | مظهرالجائب   | مظهرالعجائب            |
| صفحةتمبرو ١٥  | مطرفمبر ۷  | انحنىطرح     | الحاطرح                |
| صفح نمبر ١٦٢  | مطرنمبر سا | قوالي        | توالی                  |
| صفحه نمبره سا | سطرنمبر4   | المحقار      | العقارب                |
| صفحة تمبر ١٩٣ | سطرنمبر11  | 25           | بخ                     |
| صفح تمبر190   | سطرتمبرا٢  | خطابي محقق   | خطابي تثقن             |
| صفحة نمر ١٩٢  | سطرنمبر11  | شعر          | شعرأ                   |
| صغح نمبر199   | مطرتمبريما | معناعليه     | معاناعليه              |
|               |            |              |                        |

ماسٹرصاحب ذرااپنے رسالہ کشف حقیقت کاصفی نمبر ۳ ملاحظ فر ما کیں اوراپی چار پائی
 کے پنچ بھی جھانگیں ۔

مولا ناخرم على ببلوى جبد خط كشيره الفاظ بلبورى ب\_

- تبلیغی نصاب کی ایک عبارت میں تحریف
- (۱)۔ لیکن نماز کامعظم حصد ذکر ہے قر اُست قر آن ہے یہ چیزیں اگر خفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں ایک ہی ہیں جیسے بخار حالت میں بذیان اور بکواس ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پرا یسے اوقات میں جاری ہوجاتی ہے۔ الح (فضائل اعمال صفحہ نمبر عمر جہا تگیر بک ڈیولا ہوراز مولوی محمد زکریا سہار نپوری)

## تحريف شده عبارت

لیکن نماز کامعظم حصہ ذکر ہے،قر اُت قر آن ہے یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں ایسی ہی ہیں جیسے کہ جو

ابلسنت والجماعت صفح نمبر٣٠)

اس کے بعد ماسر صاحب نے اس پر اپنا جاہلا نہ تبعرہ کیا ہے اور اس معالمے میں اپنے صنم اکبر حضرت ٹانڈوی کو بھی چیچے چیوڑ گئے ۔ الزام تر اثنی ، بدخلتی ، طعن و تشنیج اور دروغکوئی سے خوب کام لیا ہے۔ خوب کام لیا ہے۔ جو اب

کا تب کی کوتا ہی سے کسی لفظ کا غلط لکھا جاتا ایک امر واقعہ ہے جس کو بدویا نتی پر محمول کرتا اپنی جہالت کا ثبوت وینا ہے۔

دیکھیئے مولانا عبدالحلیم چشتی فاضل دارالعلوم دیوبند نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ' عجالہ نافعہ' کی شرح درج ذیل نام سے کھی ہے۔ ''فوائد جامعہ برعجالہ کا فعہ'

جو کہ نور محمد ، کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی ہے ۱۳۸۳ھ ر ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی تھی جس مے صفح نمبر ۲۵ کے بعد ۳۲ صفحات کاصحت نامدلگا ہوا ہے۔

اگرتمبیدالایمان مع حسام الحربین میں کا تب کی خلطی سے ایک لفظ غلط کیا ہے تو آ آپ نے آسان سر پراٹھالیا ہے اوراس کو بددیانتی پرمحمول کررہے ہیں۔ تو ان ۳۲ صفحات کی اغلاط کو آپ کیا کہیں گے ، انصاف کا تقاضا ہے کہ ذراا پٹی تو پ کارخ دارالعلوم دیو بند کی طرف موثر کر ایسانی تبصرہ کریں جیسا کہ آپ نے کا تب کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہے۔ چندا کیک اغلاط ملاحظہ

فوائد جامعه برعجاله نافعه غلط سطرنمبرسا صفحه نمبراته ابوساسان ابوسامال صفحةنمبراهم جوضر ريكوني جومز ريكوفي تطرنمبراا صفحه نمبر۵۴ عزيزالدين سطرنمبر٢٣ سنحه ببر١٢ سطرنمبريه فأن للله فان الله

صاحب کی دوسرے نی کے آنے کو شروط قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیئے تھانوی صاحب بہتی زیور میں لکھتے ہیں:

جب سب مسلمان مرجائیں گے اس وقت کا فرصیفیوں کا ساری دنیا بین عمل وخل ہو جائے گا اور قرآن کریم ولوں اور کا غذوں سے اٹھ جائے گا اور خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گا اور خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا اس وقت ملک شام میں بڑی ارز انی ہوگی لوگ اور اونٹوں پر اور سوار بول پر ، پیدل اوھر جھک پڑیں گے اور جورہ جا کیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور سب کو ہائتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی اور حکمت اس میں بیے کہ قیامت کے روز سب کلوق اس ملک میں جمع ہوگی پھر وہ آگ عائب ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کو بھی ترتی ہوگی تین چارسال اس حال ہے گزریں گے کہ دفعۂ جمعہ کے دن شرم کی دسویں تاریخ کے دفت سب لوگ ا ہے اپ اس عبارت کام میں گئے ہوں گے کہ صور پھونک دیا جائے گا انہی (مقبول بہتی زیور حصہ ہفتم ) اس عبارت کام میں گئے ہوں گے کہ صور پھونک دیا جائے گا انہی (مقبول بہتی زیور حصہ ہفتم ) اس عبارت سے ثابت ہوا کہ قرآن مجیدا ٹھ جائے کے بعد کئی واقعات رونما ہوں گے اس وقت دنیا کو ہڑی ترتی جوگی تین چارسال ای حال میں گزریں گے پھر قیامت آئے گی۔

قرآن مجید کے اٹھ جانے کے بعد قیامت سے پہلے کم از کم تین چارسال تک بقائے عالم کی تضریح تھانوی صاحب کے اس کلام میں موجود ہے۔ اب دیکھیئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسر سے نبی کی شرط (بقاء عالم) جونا نوتو کی صاحب نے لگائی وہ پائی گئی۔ نتیجہ واشح ہے جون کہ اس تین چارسال کے عرصہ میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو نا نوتو کی صاحب کے زد یک کوئی مضا نقر نہیں۔ اب کہاں گیاوہ عقیدہ تا خرز مانی اور ختم نبوت؟ (مقالات کا طمی حصہ س)

## تحذيرالناس پرتصديقات كاجواب

• ماسٹر صاحب درج ذیل عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ''تحذیرالناس پرتصدیقات''

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تحذیر الناس (مطبوعہ دارالا شاعت کراچی) کے صفحی نمبر ۵۰ پر الناس کے جواب کے درست اور حق

چیزوں میں ہوتی وہ زبان پرایسے اوقات میں جاری ہوجاتی ہے۔ الخ (فضائل انمال صفحہ نمبر ۳۸۳ زمزم پبلشرز کراچی مارچ ۲۰۰۱ء)

دیکھیئے اس جالا کی سے لفظ ہذیان کے آگے سے'' اور بکواس'' اڑادیا۔ ماسر جی کیا ہے بددیا نتی نہیں ؟

# نانوتوى صاحب كعقيده ختم نبوت كي حقيقت

مولوي قاسم نا نوتوي لکھتے ہيں:

ومیدانی که بعدارتفاع کلام ربانی ازیس جهان فانی آمدن قیامت نقدیریافته ورنه بشرط بقائے عالم آل وفت اگر نبی دیگری آیدمضا کقه نبود، احد ( قاسم العلوم ) ( مکتوبات نا نوتوی صاحب مکتوب اوّل بنام مولوی محمد فاصل صفی نمبر ۲۵)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جہانِ فانی سے کلام ربانی (قر آن مجید کے اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنامقدر ہو چکا ہے ورنہ بشرط بقائے عالم اس وقت اگر دوسرانی آجائے تو مضا نقد نہ ہوگا یعنی قر آن مجید کے اٹھ جانے کے بعد کچھ عرصہ قیامت نہ آئے اور عالم باقی رہے تو اس وقت دوسرے بی کے آنے میں کوئی حرج نہیں۔

قار کین کرام! اس عہارت میں نانوتوی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلقاً
آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے اور قرآن مجید کے اس قانی جہان سے اٹھ جانے تک حضور کو خاتم
انہیں مانا ہے اور صاف کہا ہے کہ قرآن پاک اٹھ جانے کے بعد قیامت کا آنا مقدر ہو چکا ہے
ورنہ قرآن مجیدا ٹھ جانے کے بعد قیامت ہے پہلے اگر عالم باتی رہے تو دوسرے نبی کے آنے میں
مضا کہ نہیں ۔ اگر نانوتوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلی الاطلاق خاتم انہیں مانے تو یوں
کتے کہ قرآن مجیدا ٹھ جانے کے بعد اگر عالم باتی رباتو پھر بھی کوئی دوسرا نبی نہیں آسکنا۔ کیونکہ
سنہ وسلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق خاتم انہیں ہیں

جس کا خلاصہ ہے کے بعد ہم بتانا چاہتے میں کہ اس جہان فانی ہے قرآن مجیداٹھ جائے کے بعد بھی تو ہوں کہ اس جہان فانی ہے قرآن مجیداٹھ جائے گی جس کے ہماتھ کا اور بقائے عالم کی شرط پائی جائے گی جس کے ہماتھ کا for more books click of the first. / Archive.org/details/@zohaibhasanattari

مولانا احدرضا خال ہربلوی علیہ الرحمة پربیسراسرالزام ہے کہ انہوں نے تحذیر الناس کا ردلکھ کرمسلمانوں میں انتشار پھیلایا ہے۔

جس زمانے میں تحذیرالناس لکھی گئی اور مسلمانوں کے اجھا کی مسئلہ ختم نبوت پر بمباری
کی ،جھوٹی نبوت کیلئے راہ ہموار کی ، جن علائے کرام نے اس دور میں تحذیرالناس کا روفر مایا اس کا
تذکرہ پر وفیسر ایوب قادری نے اپنی کتاب '' مجمد احسن نانوتو ک' میں فرمایا ہے۔ اس کتاب کا
تعارف مفتی محمد شخیع دیوبندی مہتم دارالعلوم کرا پی نے تحریر کیا ہے جو کدائ کیا ہے کم معتبر اور مستند
ہونے کی سند ہے۔ اختصار کے طور پر بعض کا ذکر کیا جا تا ہے۔

(۱)۔ قول انفیج مولانافیج الدین بدایونی کی کتاب ہے جو تحذیرالناس کے رد میں کھی گئی۔ مطبع ماہتاب چند میر ٹھ میں چھی ۔

(۲)۔ ابطال اغلاط قامیہ مولا ناعبیداللہ امام جامع مجد جمبئی کے ایما پرمولا ناعبدالغفار نے تحریفر مائی۔

(۳)۔ مناظرہ دہلی: تخدیر الناس کے مضامین پر مولوی قاسم نا نوتو ی بانی مدرسہ دارالعلوم دیو بنداور مولانا شاہ تحد بنجابی (الهتوفی ۱۳۰۵ھ) کے درمیان دہلی میں مناظرہ ہوااور دونوں کے اتوال پر استفتاء کر کے جب دسول مولانا الشاہ عبدالقادر بدایونی ،مولانا تعبید التدامام مجد بمبئی جیسے جیل القدرا کا برعلاء کرام کے تصدیقی دشخطوں سے شاکع الدین ،مولانا عبیداللہ امام مجد بمبئی جیسے جیل القدرا کا برعلاء کرام کے تصدیقی دشخطوں سے شاکع ہوئی۔

(4) - كشف الالتباس في الرابن عباس بتحذير الناس كرويس بـ

(۵)۔ قسطاس فی مورز خواثر ابن عباس تفصیل کیلئے دیکھیئے (محداحسن نانوتوی از پروفیسر ابوب قادری) ص۹۳ ۹۳۴ (تلخیص) طبع کراچی ۱۹۲۲م

حاصل کلام بیہ کدامام احمد رضا بریٹوی ہے قبل بہت ہے جلیل القدر ا کابرعلاء نے

ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ صفحہ مذکورہ پر جواب از لکھنؤ تحریر ہے ادراس کے صفحہ نمبر ۲۵ پر مولانا عبوم کئی لکھنوئ ٹوراللہ مرفدۂ ابوالی میں محمدی ٹوراللہ مرفدۂ اور ابوالیاء محد تعیم ٹوراللہ مرفدۂ کی تصدیقات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ علاء دیو ہیں، سیار نیور، اللہ آباد، کنگوہ اور سورت نے اتفاق کیا ہے۔ (انواراہا سنت والجماعت صفح نم اسم) حوال شمس

ديوبنديول كي حكم الامت الفانوي صاحب لكفية بين:

'' جس ونت ہے مولانا ﴿ قاسم نانوتوی ﴾ نے تخدیر الناس کھی کسی (عالم ) نے ہندوستان بھر میں مولانا ﴿ قاسم نانوتوی ﴾ کے ساتھ موافقت نہیں کی بجو مولانا عبدالحجی صاحب کے' کے۔ (الافاضات اليومير جلد ۵ صفح تمبر ۲۹۲ طبع ملتان )

ممکن ہے کہ تقری<u>ظ لکھت</u>ے وقت الن کی توجہ تحذیر الناس کی غیراسلا ی عبارات کی طرف نہ حتی ہوا ورمشہور قاعدہ ہے اذا جاءالا حتال ب<sup>ا</sup>فل الاستدلال ۔

(نوٹ): مولوی محمد میدی اور مولوی محمد تیم صاحبان کی تقاریظ کا بھی میری جواب ہے۔

علاوہ ازیں علائے دیوبند، سہار نہور، گنگوہ، اللہ آباد، آگرہ اور سورت کے جن علاء نے تخذیر الناس سے اتفاق کیا ہے ان کا تعلق دیوبندی عقائد و فظر بیات سے ہے جو ہمارے لئے جمت نہیں اور ان کے نام بھی کافی ویر کے بعد لکھا سے بیں ۔ اور اس وقت کے علاء میں سے بقول تھا نوی صاحب مرف عبد انحی صاحب نے موافقت کی تھی ۔ ( لیتنی باتی تمام اکا برعلاء اس کے خلاف تھے )۔

القانوى في تصفح مين تحذير الناس كى اشاعت برمولانا پر كفر كافتو كا ديا هم امولانات س كر برخها كدلا الدالا الله هم رسول الله لو بحاتى اب او مسلمان يوس (ان فاصات اليومية في نهر ٢٣٨ جلد برطن ملتان) تابت بوانا نوتوك فى كى كة مزد كه تحذير الناس كى عبارات كفرية تيم ورئة كله برزه هذا كم يعد يول نه كهيته لو بحاتى اب اتومسلمان بون اساب الركوني ديو بنرى يه كم كه نا نوتوى في توسعان بو كلفة بنظيم أنيل كافر كهيته بوتواس كا بواب سوفي نهر ١٥ ايراكها كيا عوال ملاحظ فرما كن - (ابوا بكيل فيضي فقوله) رسالہ مذکورہ (تخدیرالناس) کی عبارت کے بارے میں اپنی ناقص رائے ظاہر کرے۔ (۱)۔ تخدیرالناس میں کہیں بھی خاتم النمیین کامعنی خاتم الانبیاء لا نبی بعدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا گیا تا کہ درمیانی مانعۃ الجمع کی تاویل کی جاسکے بلکہ آخر الانبیاء کے معنی کوغیر صحیح ثابت کرنے کے الفاظ لائے بھی جیں لہٰ ذااحادیث محیح سے انکار اور اجماع صحابہ سے فرار اور باتی امت کے متفق عقیدہ واجماع سے تضافی طور پر ثابت ہے۔

(۲)۔ مصنف رسالہ کے ذہن میں کلام ماقبل لکن و بعد لکن میں تناسب کی نفی بیٹھ گئی۔اگر
اپ کئے ہوئے معنی پرنظر ڈالٹا تو اس صورت میں بھی اس کو یونبی نظر آتا تھا بیخی آتخضرت سلی اللہ
علیہ وسلم تم میں سے کئی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کوفیض رسال ہیں اب
بتا ہے کہ اس مستدرک منہ اور مستدرک میں لکن نے کیا کیا اور کیا مناسبت اس استدلال کی وجہ سے
مدامہ کی

(۳)۔ اور معنی کے اعتبار ہے بھی حرف لکن ثابت نہ ہوتو کیا ہوا واؤ عاطفہ ہے کام نہ کرسکتی تھی ؟
استدراک کی ترکیب کیوں استعال فرمائی گئی۔ اس نادان کو بجھے ہوتی تو معنی لا نبی بعدی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے مدح بالذات کیلئے اظہر من اشتس اور ابین من الامس وجود ہے احادیث سیحت کے انکار کی ضرورت پیش نہ آتی ۔ شازع ن الجماعة بھی نہ کرنا پڑتا۔ غور فرما ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النہ بین یس آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں ہے کی کے باپ نہیں لیکن تم مت بی خیال کرو کہ باپ ک شفقت ورافت ورحمت سے تم محروم ہو کیونکہ وہ رحمة للعالمین کافتہ الناس کیلئے قیامت تک آخری رسول ہیں جن کی شفقت و رحمت سے تم محروم ہو کیونکہ وہ رحمة للعالمین کافتہ الناس کیلئے قیامت تک آخری رسول ہیں جن کی شفقت و رحمت باب سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے۔ جو بھیشہ کیلئے تمہیں نصیب رہے گی۔ وہ تو عزیز علیہ ما تعالم حریس علیم بالدات و حریم عالم میں ہوایا نہ ؟ اور مشدرک منہ مشدرک کے ما بین مناسبت بجھ میں آئی بانہ اور مشدرک منہ مشدرک کے ما بین مناسبت بجھ میں آئی بانہ اور مصنف کے د ماغ سے حشو زوا تکہ خارج ہوایا نہ ؟ مصنف ان چنو علمی مصطلحات کا ذکر وہ بھی بالکل مصنف کے د ماغ سے حشو زوا تکہ خارج ہوایا نہ ؟ مصنف ان چنو علمی مصطلحات کا ذکر وہ بھی بالکل

میتی وہ کتاب تحذیر الناس جس نے تقویۃ الایمان کی طرح مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کیا لے۔اورمرزائیت کیلئے راہ بموار کی۔

# مولوی کامل الدین کی تصنیف ڈھول کی آ واز پر

# تصديقات كي حقيقت حال

(انوارابلسنت والجماعت صفح نمبر٣٢)

مولوی کائل الدین رتو کالوی و یوبندی نے نہایت چالا کی اور جعلسازی سے تحذیر الناس کی عبارات کے متعلق ایک فرضی استفسار تحریر کیا۔ اس لئے ماسر صاحب نے مولوی کائل الدین رتو کالوی کا وہ استفسار تحریز بیش کیا تا کہ کہیں میری بے ایمانی کا راز فاش نہ ہو جائے۔ استفسار جو کہ عدم تکفیر پر منحصر تھا اس کو لے کرخواجہ تمر الدین سیالوی علیہ الرحمة اور دوسر علماء و مشائح کے پاس گے انہوں نے قرطاس پر ککھی ہوئی عبارت کے مطابق عدم تکفیر کافتو کی دے دیا۔ جب شیخ الاسلام حضرت خواجہ محرقہ رالدین سیالوی علیہ الرحمة کواصل کتاب دکھائی گئی تو انہوں نے جب شیخ الاسلام حضرت خواجہ محرقہ رالدین سیالوی علیہ الرحمة کواصل کتاب دکھائی گئی تو انہوں نے دی تحدیرالناس ' کے متعلق درج ذیل تو گئی دیا۔

# ينيخ الاسلام خوجه محمر قمرالدين سيالوي عليه الرحمة كافتوى

اس فقیر نے ضروری خیال کیا اس صورت واقعید اوراس فرضی استفسار علی فرق کی بهتاید

اینانوتوی جی ایک باردیاست را مپورتشریف لے گئے اپنے کو ایک ملازم کی حبثیت سے فلاہر کیا اس لئے کہ خفیہ

پنچیں جب را مپور پنچیاتو حضرت نے اپنا نام خورشید حسن بتایا اور کصاد یا اورا یک نهایت بی غیر معروف سرائے بیس
مقیم ہوئے اس میں بھی ایک کروجیت پر لیایہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات بیس ایک شور بر پا

تھا مولا ناکی تکفیر تک ہو رہی تھی حضرت کی غرض اس اختاء سے بھی تھی کہ میر سے علانہ پنچنے سے اس بارہ بیس

بھٹر سے اور بحثیں نہ کھڑی ہوجا کیں ۔ (ارواح شلاش خینبر ۲۱۱) ماسز جی پورا ملک اہل بدعات کا تھا یا تخذیر

بھٹر سے اور بحثیں نہ کھڑی ہوجا کیں ۔ (ارواح شلاش خینبر ۲۱۱) ماسز جی پورا ملک اہل بدعات کا تھا یا تخذیر

الناس کے کفری مضمون کے خلاف کچھ کہنا دیو بندی نہ ہب بیں بدعت ہے '' تف ہے ایک فیاس پر ابوالجلیل

فیضی غفرلہ)

more books click on the link برگل اور بے رابطہ کرتے ہوئے انہیں عامیانہ نظر وفکر پر پردہ ڈال سکا اورالتز اہا متکر احادیث و https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

المعريق وحده والعطاة والسعام على من لامني أوره ومئل آلواعما بروعلين تسيوم بأحسان الى يوم الدن - اجاله الميومد بلوا فقرك إس اكم وسنعث ويبيا كرزير وكتما به ك و تولايد من المعنى و المرين المرين المرين المريد المرين المريد المرين ال اسا درم حمدرا درم صفاله عليه وسلم الواز وقوافل مع معتب ماس كو شامت مناسب الل كما زيد بير فنو ماكن على واسكن بيد ي در ؟ حواب س دكها كم رس فرا ير زيدكوكا وردكه جاكناكا للدص سناكل كداده فاعل والإسنات لم تقريحا س فتوجي اس وه سے السندي ہے كه مولوس ما سرنا وقوى كه دسا وتحد بران س كاس فورت كاعبارك يرعلان المسنت عكوكا فوى والع - ويا يورساد ملادكا مطالولي كو محدروان س كرروم رو و و در در استفتاء كرها رث بين فرق الديد لل مث مري عد رساله خاددك غيرين معدده خيل لعدي شديرمين ( / ) فا تم النيس كالمعنى لا منى جده مع العرمليد وسيام لين يير مُعرر عه - طالد تكرر معنى احادث معاج مع التهد - اس يراج معام به دمن ليرم ال لوساؤا موا ترموارف - a boliver (٣) وساد مذكره من واصح طور مركمها بدكرة المانسين كاحدى أخر الانساء كرف يديلا) ا تسل فكن وحاجد فكن لعني حسر وركم منه وحسر وركم عدا بين كوكن أنا سب من والله ( سر) رسادس موجدد عالم معنى كرة مع كله ) المي سي حشو و زوائد كا مول كرا برا مل المن ككن ديسيحرف لم شايولي عمل د في ) كينا ي كريد ملك مدح به دورة خوالاسا و ما يف مه مدح ما دت بنساع كي كيما) السانون كما محاهات وكركر يسمى اوريه معنى لين سرك في فرق ليس و فرد وكمان الميني ورالفيديد الخيروى وس مقرة صرورى حال كم داس صورت واقتدرادواس فرجن استناء عروف كوشا مررساله مزوره كالمارت كما رساس ابن بالقى (١) تحديد ان سر مركم مع معها ترالسيد ما معنى خاتم الليسا لاس لوره مع الديليروسل بين ما كل أكد دوسان ما نعد الحيين ما ولي كاما سكا - بلد آخر إلاسباد كم من كر 

نصوص متواترہ قطعیہ ثابت ہونے کے علاوہ شاذعن الجماعة وفارق اجماع ثابت ہوا۔ للمذافقیر کا فتو کی عدم تکفیراس فرضی زید کے متعلق ہے نہ کہ مصنف تحذیرالناس کیلئے۔ والحق ماقد قبل فی حقد من قبل العلماء الاسلام فقیر محمر قمرالدین السیالوی سجادہ شین آستانہ عالیہ سیال شریف

( دعوت فكرصفحه نمبرااا، • الطبع لا بهور )

دیگرمشائخ کرام ہے بھی خواجہ محد قرالدین سیالوی علیہ الرحمة کی مثل دھوکہ دے کر فرضی استفسار بنا کرعدم تکفیر کا فنو کی لیا گیا جیسا کہ خواجہ قمرالدین سیالوی علیہ الرحم کے فنو کی گئریر سے عیال ہے ماسٹر جی! ذراخواجہ صاحب کی اس عبارت کو بار بار پڑھیں اور مولوی کامل الدین رقو کالوی کی جالا کی اور دروغگو کی کا ماتم کریں ۔ البذا فقیر کا فنو کی عدم تکفیر اس فرضی زید مے متعلق سے نہ کہ مصنف تحدیم الناس کیلئے۔

الواره شريف كمفتى صاحب كافتوى

۲۰ رصفر المنظفر المحامط میں مجد دین ساکن اجھرہ لاہور نے دیو بندیوں کی کفرید عبارات کے متعلق ایک سوال تحریکیا اور علاء کرام اور مشائخ عظام کی خدمت میں پیش کیا تو مندرجہ ذیل علاء ومشائخ کرام نے جواب دیا۔

(سوال میں تحریر) واقعی سیرعقا ندوہا ہید دیو بند ہیرے ہیں اور نمازاس قتم کے اشخاص کے پیچھے باطل محض ہے ان کو قصداً امام بنانا مخت کمیر واشد حرام ہے اور جونمازان کے پیچھے بڑھی جائے گی اسکا اعاد وفرض ہے ایکے ساتھ سلام و کلام میل جول نشست و برخاست سب نا جائز وحرام ہے فقط واللہ تعالی اعلم فقط واللہ تعالی اعلم

فقيرابوالبركات سيداحه غفرله ناظم ومفتى وارالعلوم مركزى الجمن حزب الاحناف لا مور

مير دارالا فياء

# الجواب

دیوبندیوں کی عبارات نا قابل تاویل ہیں تو ہین و تنقیص رسالت کا کفر ہونا امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔اس لئے تو ہین و تنقیص کرنے والے اور تنقیص شانِ رسالت پرمطع ہو کرفق مانے والے یقیناً کافر ہیں الخے کافر کے پیچے بنابریں ان لوگوں کی امامت قطعاً حرام ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب

فقیرسیداحدسعید کاظمی غفرله بهتم پدرسهانوارالعلوم ملتان

M

الجواب صحیح .....ابوالشاه محمد عبدالقادر غفر له احمدآ بادی، جامعه رضوبیدلا مکیور الجواب صحیح ..... بشیرا حمر خطیب حافظ آباد \_ الجواب صحیح ..... ابولنسنیم محمد شفیع الدین خطیب جامع مسجد پنڈی گھیپ در بار عالیہ

خواجه نور محمر مهاروی چشتیال شریف.

الجواب سیح .....ند براحمدعلوی جامع مسجد سلانوالی۔ علماء کرام نے جواستفسار کا جواب دیا ہے بالکل سیح ہےا بیے بدعقید وشخص کے پیچھے خفی مسلمان کونماز پڑھنا جائز نہیں مجمود بخش مہاروی

# مفتی گولژه شریف

فآوی مشائخ عظام اور فقهائے اہلسنت والجماعت سے بندہ کا کلیتاً اتفاق ہے۔ عبدالعاصی محتِ النبی مفتی آستانہ عالیہ گولڑ ہشریف ۱۰رزیج الثانی مسسما

(ويوبندى ندېب ۲۳۲ تا۲۵۲ تلخيص)

ر ریب معلانا فیض الحن فیض (التوفی ۱۳۴۷ه) جن کوحضرت گولژوی علیه الرحمة:

(٢) معدف رساديم دين س محلام ساقيل التي ويوركن س ساسب كي من موركي عادير ان كرة موة من برنطر في كواس مورث بن كي دس كود بن نظر كالمك إدن اكر صد العلمية وسع تميس سے كسى مروك الله بالكن و والله ف ليك رسول موادران) انسا وكونين رسان اس - اب سَنَا فِيهُ أَسَى مستعدك منداور مستعدك مينون كان كما كما - اوركم من سيد اس الرواك لهوم عيموارك ؟ دس) اور معنى الساري المواقعة اللن دائد عابت در الركا بوا - واو عاطفه مركا والرسكتي في المستولاك تركب كورا شول والحالي المركبادة كرسمية في فرمين لابن اج عنظام واله وسع كرية سه موع الزات إس موعوت بالذات محيط المرت النفس اور أمن من الاصلى موج د ہے - ا حادث صحيح كم الل لك مين من دري بيش من آل- شدو و من الحيا من مين دائر الراح عيورا سط الولال ولا عب كالأن فيد أن أحدٍ تن ترك فيل، وَلَكِن رَّسُولُ الله وَ خَاتُمُ السِّنَا، لنها كعدت ميدالم عليد وسلم تم سياسي مودون سي مي كيا ب منى دول تم من خدال کرد کر اید کی سی شفت و را فت ورحمت سے تموی مو کونلرده رحم المانی كافترون سوكنها فيامت كم أخى وسول برحن ل شفقت ورحمت بابري برادون درم زناده به ه بعد المعلم عميس لفيد بعال وه توغير علي ماطنة خراف علم الرسن ودف رحتم الدركة والدرسول ما البتايد مدسوف الذات وشام مدح مالا وشكال في المراع ا ورمشدر كمين ادر مستورك سريك ما بين مناسب سيوسي كال و و اورمعشنك درا في عطو و زود تد مارع الحالية و عسف محدمراناس ان جد على مصطلحات كاذكروه عن المحل محل درب ولا كرد يحد أن عا سام تكوينكر بروده فال سكا دو النزائا منكراها دند صحيحه ولفوى متواتر ، تعليم فارث مود محدوه مشا ذعي الجامة وما وق اجاع ما يشر والله المنا فقر في فتوى المناراس فرمي والماستون الجامد وروان من المباء - والحق ما فدف ل المحقية من قبل العلما والالدي نتيم در لاد بالري سجاده نشيئ آشا دنها دسيال خراعي

for more books click on the link https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے ذاتی اور لا متناہی علم کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں جوا کیک قطرے کوسمندر کے کروڑ ویں حصہ ہے ہوتی ہے لیکن مخلوق کے مقابلہ میں آپ کاعلم ایک حرب کنارہ اور مخلوق کے علم کوآپ کے علم ہے دہی نسبت ہے جوایک قطر ہے کوسمندر ہے ہوتی ہے۔اس کے باوجود آپ کے علم عطائی کو علم غیب تجبیر کرنا اورآب کوعالم الغیب کهنا اور تفانوی صاحب کااس کوموہم شرک کہنا حقیقت شرک ہے بے خبری کی دلیل ہے۔

حضرت خصر عليدالسلام يعلم عطائى يرمندرجد ذيل علمائ راتخين اورمفسرين فيعلم غیب کااطلاق کیاہے:

- (1) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عند (صحافي رسول صلى الله عليه وسلم) -
  - (۲) یه صاحب تغییرابن جریر۔
  - (۳) ما حب تغییر بیضاوی م
  - (٣) صاحب تفييرروح البيان -
    - (۵)۔ صاحب تغیر جمل۔
  - (١) قطب عالم پيرم على شاه گولزوى رحمة الله عليه

ربا آپ کوخالق یارزاق کہنا کیونکہ علیائے اسلام نے بیدالفاظ آپ کی ذات مقد سکیلئے استعال نبيس كي اس لئ بم بهي استعال نبيس كرت\_

علاوہ ازیں ان صفحات پر بعض باتیں تکرار کے ساتھ تحریر کی گئی ہیں جن کا تفصیلاً جواب ہم اوران گزشتہ پروے بھے ہیں اور جو نے اعتراضات ہیں ان کا جواب دینے پراکتفا کرتے ہیں

نعتیداشعار لکھنے سے چھٹیں ہوتا .

ماسرصاحب في "انوار السنت والجماعت" كصفحة تمبرس يرقصا كدقاسميدازمولانا تانوتوی سے چنداشعار لکھے ہیں۔

ے ہیعت طریقت کا شرف حاصل تھا۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة نے بعض علماء دیو بند پر تحفیر کا فتوی دیا اورا سے حسام الحرمین میں شائع کیا اس فتوی پرمولا تا کرم دین دبیر کے علاوہ کہ آپ کے وستخط بھی شبت ہیں۔ (مہرانورصفی نمبر ۷۸۷)

ماسٹرصاحب نے ''انوار اہلسدے والجماعت'' کے صفح نمبر ۲۲ تاصفی نمبر ۲۵ میں سے صفحہ نمبر ١٢ اور صفح نمبر ٢٥ ير "حسام الحرين" ك صفح نمبر ٢٢ اور صفح نمبر ٢٨ كانلس لكايا ب- اور قارئين كو بینا را دینے کی نایا ک کوشش کی ہے کہ مولانا احدرضا بریلوی علیدالرحمة نے جوحمام الحرمین میں علیائے دیو بند کی جوعبار تیں نقل کی ہیں وہ عہارات ان کی اصل کتابوں سے مطابقت نہیں رکھتیں اس کئے اعلیٰ حفرت قدس سرہ العزیزنے خیانت کی ہے۔

فاصل بريلوى عليه الرحمة في حسام الحريين" حفظ الإيمان" اور" برابين قاطعه" كي عبارات كے مطالب ومعانی كو عربی زبان میں نقل كيا ، الفاظ وكلمات كي نقل كا حسام الحربين ميں كسى حبكه دعوى نبيس فرمايا أكركوني مخص حسام الحرمين ميس نقل الفاظ كدعوى كامدى ہے تو وہ اس پر دليل لائے۔(انشاءاللہ) ہم پورے دتوق ہے کہتے ہیں کدوہ نقل الفاظ وکلمات کے دعویٰ ثابت نہ كرسكيس ع \_ اور الل علم مع في نهيس كنقل بالمعنى كيلية الفاظ وكلمات كو بعيد نقل كرنا قطعاً ضروري نہیں اوراعلیٰ حضرت علیہ الرحمة پر خیانت کا الزام سراسر بہتان تر اثی ہے۔

تھانوی صاحب کے دلائل اوران کی حقیقت

تو بلاقرین تخلوق برعلم غیب کا طلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ناجا کز ہے۔

اس کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا۔ الخ

الل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی ،اللہ تعالی

نعت کے اشعار لکھنے سے پھے نہیں بنا ، ایسے تو مرز اغلام احمد قادیانی اور کئی ہندوشعراء https://archive.org/details/@zohaibhasanattari ا كر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتد بيا حمّال ہوتا كرمعاذ الله حضور صلى الله عليه وسلم كے علوم كواور چيزوں كے برابركرديا۔ (الشہاب اللّا قب صفح نمبر١٠١)

نتیجہ بین کلا کہ مولوی مرتضی حسن در بھٹکی کی توجیہداور تاویل کی بنا پر مولوی حسین احمد ٹانڈوی صاحب کافر ہو جاتے ہیں اور مولوی حسین احمد کی توجیبد کے مطابق مولوی مرتضیٰ حسن در بھٹکی کافر ہوئے ہیں۔

اس لئے ماسر صاحب کا بیکہنا کہاس عبارت میں صرف لفظ عالم الغیب کے اطلاق کی مختلو ہے حقیقت سے دور ہے۔

اگرایک لیحہ کیلئے یہ بات بان بھی لی جائے تو عرض ہے کہ تھا نوی صاحب نے لفظ عالم النیب کے تلوق پراطلاق یا عدم اطلاق کی بحث کرتے ہوئے ایک شوکر کھائی ہے جس کی وجہ سے ''رسالہ حفظ الایمان'' میں ایک غیر اسلامی عبارت تحریر ہوگئی ہے جس پر ہم مولوی حسین احمہ نانڈ دی اور مولا نامرتفنی حسن در بھنگی کا تبر وفقل کر کیکے ہیں۔

دیو بندی حضرات الل سنت کے مواخذہ سے بنگ آگر میہ کہددیا کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی صفور سلی اللہ علیہ وہی علوم مانتے ہیں جو نبوت ورسالت سے متعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہیں غیر ضروری علوم اور نبجا ستول ، غلاظتوں ، مکر وفریب ، چوری دعا بازی ، صفالت و مراہی کے لائق ہیں غیر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مراہی کے طریقوں اور ان تفصیلات کا برا اور غدموم علم اور شیطانی علوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے شاہت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ہونا فاردی ہے۔

اس کا جواب بیر ہے کہ مکم کا مقابل جہل ہے اور جہل فی نفسہ تقص وعیب ہے تو لامحالہ علم فی نفسہ سن و کمال ہوگا۔ دیکھیئے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیۃ نفسیر فتح العزیز میں ارقام فرماتے ہیں۔

درین جاباید دانست که کم فی نفسه ندموم نیست هر چونکه باشد. (تفسیر فتح العزیز جلدا صفح نمبر ۴۴۵ مطبع العلوم متعلقه مدارس دبلی ) نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انعت کا نذرانہ پیش کیا ہے لیکن انہیں کچھ فا کدہ نہ ہوگا جب تک مرزا صاحب مسلمانوں کے اجماعی مسئلہ ختم نبوت کے دعوی سے توبہ نہ کریں اور ہنود کفروشرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل نہ ہوں۔ ای طرح نا ٹوٹوی صاحب تخذیر الناس کی غیر اسلامی عبارات سے تو بنیس کی فقتیہ اشعار لکھنے سے انہیں کچھ فا کدہ نہ وگا۔

#### تبصره اوراس كاجواب

ماسٹرصاحب لکھتے ہیں کہ ذرکورہ عبارات ہے معلوم ہوا کہ رسالہ ذرکور (حفظ الا بیمان) بیس بحث محض اطلاق لفظ عالم الغیب کے جواز وعدم جواز کی ہے نہ کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی مقدار ( یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتناعلم تھا) کے متعلق بات ہورہی ہے۔ جہال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی بات ہے اس کے متعلق حضرت تھا نوی نور اللہ مرقدہ کا فیصلہ ملاحظ فرما کیں۔

پس اس کامقتضی صرف اس قدر ہے کہ نبوۃ کیلئے جوعلوم لا زم وضروری ہیں وہ آپ کو تمام علوم حاصل ہوگئے تھے۔ (انواراہلسدت والجماعت صفح نمبر ۵۱،۵)

#### جواب

اگر یکی بات تھی جو کہ ماسٹر صاحب نے تکھی ہے تو مولوی حسین ٹانڈوی اور مولوی مرتضی حسن در بھتگی آپس میں دست گریبال کیول رہے۔

مولوی مرتضلی حسن در بھنگی کا حفظ الا بمان کی عبارت پر تبصرہ

واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقظ ما ننداورشل کے معنی میں استعال نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اٹنے کے بھی آتے ہیں جواس جگہ تتعین ہیں۔ (توضیح البیان فی حفظ الایمان صفحہ نمبر

(٨

مولوی حسین احمد ٹانڈ وی کا حفظ الایمان کی عبارت پر تبصرہ

'' يهال جاننا چا ميئيے كىلم جيسا بھى ہوفى نفسه برانہيں ہوتا''۔

اس کے بعدشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسباب کاتفصیلی بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے کسی علم میں برائی آسکتی ہے۔ جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

ا۔ ٽو قع ضرر ـ

٢ - استندادعالم كالصور

۳. علوم شرعیدیں بے جاغور کرنا۔

قارئمین کرام!عقل وانصاف کی روشی میں اتنی بات بخو بی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کے بیان فرمودہ نتیوں سبو سکا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حق میں بایا جاناممکن نہیں کیونکہ عصمت الیہ کی وجہ سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے حق میں ضرر کی تو تع نہیں ہو سکتی ۔ای طرح حضورصلی الله عليه وسلم كي استعدا دمقد سهيس قصور كا پايا جانا يجي محال به القياس امور شرعیه بیس بے جاغور وفکر کرتا بھی رسول کر پیم صلی الله علیه وسلم کیلئے قطعاً ناممکن ہے ورنه علوم شرعیه بھی معاذ اللہ بحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ندموم ہوجائیں گے معلوم ہوا کہ جن اسباب خارجه كى وجد ك معلم بيس برائى پيدا موسكتى بحضور صلى الله عليه وسلم كون بيس ان كايايا جاناممكن نهيس ـ للبذا ثابت مو كيا كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم كوخواه وه كيسا بي علم كيوس نه مو وه حضور صلى الله عليه وسلم كے حق ميں برانہيں ہوسكا۔ اوراگر ہم آ كلھيں بندكر كے بيشليم ہى كرليس كەبعض علوم فی نفسہ برے موتے ہیں تو میں عرض کروں گا جو چیز فی نفسہ بری اور مذموم مودہ عیب ہے اور عیب صرف رسول الشصلى التدعليه وسلم كوحق مين محال ميس بلكة حضور صلى التدعليه وسلم ع يهيل التدنعالي کے حق میں محال ہے نہ صرف محال ملکہ محال عظی اور متنع لذاتہ ہے۔ البذاا یسے علم کو جو فی نضبہ براہو اور حضور کے حق میں اس کا ہونا عیب قرار یائے اے اللہ تعالی کیلے بھی ٹابت کرنا ناممکن ہوگا کیونکہ صفت ذميمه كاا ثبات حقيقة عيب لكاناب جب الله تعالى برعيب سے ياك بي توبر علم سے بھى پاک ہونااس کیلئے باقیناً واجب ہوگا جو چیز (فی نفسہ) بندوں کے حق میں عیب ہواللہ تعالیٰ کا اس ے منزہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیئے کذب ،جہل ظلم ،سفدوغیرہ امور فی نفسہا جس طرح بندوں کے

حق میں عیب ہیں ، ای طرح اللہ تعالی کے حق میں بھی عیب ہیں اور اللہ تعالی کا ان سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ای لئے مسامسرہ جز ٹانی صفح نمبر ۱۰ مطبوعہ مصریس علامہ کمال ابن ابی شریف آیک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔

ہم کہیں مے کہاشعری اوران کے علاوہ (تمام الل سنت) اس بات پر شفق ہیں کہ ہروہ چیز جو (فی نفسہ) بندول کے حق میں عیب اور نقص کی صفت ہو، اللہ تعالی اس سے پاک ہے اور وہ صفت تعق اللہ تعالی برحال ہے۔

الك صورت ميس حضرات علماء ديوبرا سع خلصانداستضار ب كرجب آب اللداتعالى كو ہرعیب سے پاک بچھتے ہیں تو کیا اس کی ذات مقدسہ سے ان تمام علوم کی نفی کریں کے جنہیں نجاست وغلاظت ، مكر وفريب كاعلم اورشيطاني علوم كهدكر برااور مذموم قرار ديا كرياب أكرنبيس توكيا الله تعالى كوآپ عيوب ونقائص سے مراضيل مانے ؟ تيرت بيك جن لوگول كى عبارات توجين رسول صلی الله علیه وسلم سے ملوث میں اس مسئلے ہیں انہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس فقد رحد ے زائد محبت کسی طرح ہوگئی کہ اللہ تعالی کی تنزیہ ہے بھی ان کے نزد کیکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذيس زياده ابهم اورضروري قراريا كئ في فياللعجب ورحقيقت بيبحي عداوت رسول صلى الله عليه وسلم کا ایک بین شوت ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی اچھی چیز ہے کسی کو ہر بنائے عداوت محروم رکھنا موتواس چیز کو برااور ندموم کهدویا جاتا ہے تا کدوسروں پر بیٹا جرکردیا جائے کہ ہم اس شخص کی محب اور خیرخواہی کی بنا پراس بری چیز سے اسے محفوظ رکھنا جا ہے ہیں لیکن حقیقاً عداوت کی وجہ اس کواکیا اچھی اورمفید چیز سے محروم رکھنامقصود ہوتا ہے بالکل یکی صورت حال یہاں ہے کہ بری چیزوں کے فی نفسہ علم کو (جوعین کمال ہے) نقص وعیب قرار دے دیا گیا تا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم كيك ثابت ندبوسك\_ (الحق المهين صفح فبر ١٣٠،١٠)

حضورا کرمضلی الله علیه وسلم کےعلم کی وسعتیں اور تھانوی صاحب کی

تنك نظري



جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں حصہ لینے والے چند مشہور علماء اہل سنت پر جبر وتشد داور ظلم وستم کی داستاں

جراتول كا قاقله

مؤلف ----- ابوكليم محمر صديق قاتى ------نورالدرقدة

> معرشگیل قا دری عطاری ابوطا هرهیل احمر تنها قا دری

اولىسى كالم من المعلق المع من المنظم المعلق المنظمة المنظم المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا المنظم المنظم

Mobile:0333-8173630

حضرت عبدالحق المحدث و بلوی (التوفی ۱۵۰۱ه) علیدالرتمة فرماتے ہیں:

الله تعالیٰ نے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات جامع الکلمات میں مجزات باہرہ آیات بینداورعلوم ومعارف نے خزائے جع فرمائے ہیں۔اوران خصائص و خصائل اوراسوہ کامل سے خصوص فرمایا ہے جو تمام مصالح و نیا وو بین اور معرفت الی پر مشتمل ہیں جنہیں احکام شرعیہ، اصول دید بسیاست مدینداور مصالح عباد ہد کہا جاتا ہے۔اورام سمابقداور قرون ماضیہ ذمائد آدم سے این دم احوال واخبار اوران کی شریعتوں ، کمابوں ،سیرتوں اور شخص صنعتوں اوران کے غدا ہب واختلاف آراء اوران کی معرفت اور طویل عمروں اوران کے دائشوروں کی تحکمت کی باتوں اور ہر امت کے کفار پر جبتوں اورائل کماب کے ہرفرقد کے ان معارضوں کو جوان کی کمابوں ہیں ہیں اور امت کے کفار پر جبتوں اورائل کماب کے ہرفرقد کے ان معارضوں کو جوان کی کمابوں ہیں ہیں اور ان کے علوم واسراور مخفیات اور ان خبروں کو جو وہ چھپاتے ہے اور اثبیں بدلتے ہیں اور عرب کی لفتوں ، نادر لفظوں اور اعاطم اقسام فصاحت اور حفظ ایام وامثال و تھم ،ضرب امثال صیحی اوران کی مشکلات کے بیان وضاحت مرادوں پر تھم گہری فہم رکھنے والوں کے انداز کے مطابق اور ان کی مشکلات کے بیان وضاحت و غیرہ کے علوم کاعلم عطافر مایا۔ الخ (مدارج النبوت حصہ اقل صفح نبر موسم مترجم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرف (علم ) کے یاد کر لئے ہیں۔ چنانچہان میں سے ایک کوتو میں نے ظاہر کر دیا۔اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو میری بلقوم کا شادی جائے۔ (بخاری صفحہ نمبر ۱۳۱۱ جلد نمبر ۱)

■ تبله عالم پیرم هرعلی شاه قدس سره العزیز کی عبارت کا جواب ماسر صاحب درج ذیل عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

' حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گولز دی نوراللہ مرقدہ کاعلم غیب کے متعلق حقائی فیصلہ پہلے غیب کے متعلق حقائی فیصلہ پہلے غیب کے معنی بتائے جاتے ہیں غیب نام اس چیز کا جوحواس ظاہرہ و باطند کے ادراک اور علم بدیمی اور استدلال سے عائب ہواور بیعلم حضرت حق سجانہ کے ساتھ مختص ہے جیسا کہ ان آیات براوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں بعض اولیاءاللہ ایسے گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت فیبت میں روز مرہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی ایسے حضرات صاحب حضوری کہائے تے ہیں آئیں میں سے کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی ایسے حضرات صاحب حضوری کہائے تے ہیں آئیں میں سے ایک حضرت شخ عبدالحق محدث و ہلوی ہیں۔ (اللافا ضات الیومیہ جلد نمبر ۹ صفح نبر ۱۰۸ طبح ملتان)

for more books click on the link

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# ایک تلخ حقیقت

یہ ایک حقیقت ہے کہ جوقوم تاریخ کو بھلاد پتی ہے، جغرافیہ بھی اس قوم کو فراموش کر دیتا ہے مگر اس سے ایک بڑی اور تلخ حقیقت بہ ہے کہ جو اپنے جغرافیہ کے تحفظ و بقا کا بیڑ انہیں اُٹھاتے اور تھن تاریخی مقبروں کے مجاور بن کر بیٹھ رہتے ہیں ، تاریخ اپنے خوبصورت اور راق میں انہیں بھی بھی جگر نہیں دیتی۔ فربصورت اور راق میں انہیں بھی بھی جگر نہیں دیتی۔

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری

لإيست انثريا تميني اور باغي علاء ،مقدمه ازرائے محمد كمال صفحه نمبره طبع لا مور

#### فهرست

| فبرست                                        |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| ا يک تلخ حقيقت                               | (1).  | ☆   |
| لحه محكريه                                   | (r)   | ☆   |
| جنك آزادى ١٨٥٤ وكالنجا                       | (r)   | ☆   |
| بانى جنك آزادى                               |       | ☆   |
| حضرت مولا نااخمراللدشاه چشتی مدرای علیدالز   |       |     |
| مولا نافضل حق خيرآ بادي عليه الرحمة          | (۵)   | ☆   |
| مولانا كفايت على كافى مرادآ بادى عليه الرحمة | (Y)   | ☆   |
| مولانامفتي صدرالدين آزرده وبلوي عليه الرحمة  | (4)   | ☆   |
| مولا ناامام بخش صهبائي عليه الرحمة           | (A)   | ☆   |
| منثى رسول بخش كاكوروى علىيدالرحمة            | (9)   | ☆   |
| مفتى عنابيت احمر كاكوروى عليه الرحمة         | (10)  | ☆   |
| فانح عيسائيت مولانارحت الله كيرانوي عليه الز | (11)  | ☆   |
| حضرت مولانا فيض احمه بدايوني عليه الرحمة     | (11)  | ☆   |
| مولا نارضي الله بدايوني عليه الرحمة          | (11") | ☆   |
| مولا ناغلام حسين عليهالرحمة                  | (IM)  | ☆   |
| مولا ناعبدالجليل على گزهى عليدالرحمة         | (10)  | ☆   |
| مولا ناوباج الدين مرادآ بادي عليه الرحمة     | (11)  | ☆   |
| حضرت شاه جی غلا کولن سیو ماروی علیه الرحمة   | (14)  | ☆   |
| منشده بادون باران باران                      | (4)   | -A- |

للمتي ذوالفقارالدين عليهالرحمة

.... 🖈 (١٩) مولانارضاعلى خال بريلوى عليدالرحمة

کیں ، تختہ دار پر لٹکائے گئے اور جن کی جائیدادیں ضبط کی گئیں ، ان کے حالات دواقعات لکھتے وقت اس کا قلم چند سطور لکھنے کے بعد زُک جاتا ہے بیتاریخ سے انصاف نہیں بلکظ عظیم ہے۔

O

زیر نظر رسالہ میں ای حقیقت کو منظر عام پر لایا گیا ہے اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں حصہ لینے والے علاء اہل سنت پرانگریزی حکومت کے مظالم کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ قار کین کرام پر حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ اور مخالفین کے جھوٹے پر دپیگینڈوں سے باخبرر ہیں۔

O

اب علماء الل سنت اور مشائخ عظام اور خطباء ومقررین کا اوّلین فرض ہے کہ وہ اس رسالے کا بنظر عمیق مطالعہ کریں اور اپنے معتقدین متوسلین اور مریدین اور عوام الل سنت کو اپنے اسلاف واخلاف پر انگریزی حکومت کے مظالم ہے آگاہ کریں تاکہ ریہ سلسلنسل درنسل جاری وساری رہے اور آئندہ آنے والی نسلیس اپنے اکا برین کے کارناموں کو فراموش نہ کرسکیس۔

طوفانِ نوح لانے سے کیا فائدہ! دواشک بھی ہیں کافی گروہ اثر ہوں رکھتے

0

الله تعالی حضرت علامه مولانا الوکلیم محمرصدیق فانی صاحب نورالله مرقدهٔ کی اس مساعی جیله کوقبول منظور فرما کر ذخیره آخرت بنائے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے ۔ آمین جباہ سید المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم بناک نمبر ۳۰ میل مکان نمبر ۲۰ میل کا نیوال کی میل کومبر ۲۰۰۱ء دارے ۱۳۲۷ء مکان نمبر ۲۰ میل کا نیوال کی میل کومبر ۲۰۰۱ء دولا



ع شاید که تیرے دل میں اُتر جائے میری بات

برصغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر ۲۰۰۹ء تک بہت ی

اسلامی تحریکوں نے جنم لیا اور علمائے اہل سنت اور مشائخ عظام نے ان میں بڑھ چڑھ

کرشرکت کی ،سوائے ان تحریکوں کے جن میں بعض افراد نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند

کرشرکت کی ،سوائوں کی عزت و ناموں کو گھیں پہنچائی اور پر چم اسلام کوسرگلوں کیا۔

اے اہل سنت کی قبیرتی کہیئے تو بے جاند ہوگا کہ ان اسلامی تحریکوں کے مواقع پرعلاء ومشائخ کے کار ہائے نمایاں جو کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل تھے کسی نے بھی انہیں اصلطہ تحریر میں لانے کی طرف توجہ نددی اوروہ گوشہ گمنا می کی بھینٹ چڑھ گئے،

یدایک حقیقت ہے کہ اس دور میں جو بھی مصنف یا مؤلف اس عنوان سے
کھنا چاہتا ہے تو ایک خاص فرقہ یا جماعت سے منسلک ہونے کی بنا پر اپنوں کے
کارنا مے تو شرح وبسط سے تحریر کرتا ہے جن کو حقیقت سے دُور کا بھی واسط نہیں ، مگر جن
نفوسِ قد سیدنے میدانِ کارزار میں نمایاں کردارادا کیا ، قیدو بندکی صعوبتیں براداشت

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کاانجام

مولا نافضل حق خیرآ بادی لکھتے ہیں:اس طالم حاکم نے میری جلاوطنی اور عمر قید کا فیصلہ صادر کردیا اور میری کتابیں جائیداد و مال ومتاع اور الل وعیال کے رہے کا مكان غرض هرچیز برغا صباند قبضه كرليا \_اس شرمناك روبيه كا تنها ميل بى شكار ند بنا تھا بلکہ بہت ی مخلوق سے اس سے بڑھ چڑھ کر نارواسلوک روا رکھا گیا۔ انہوں نے عبديان تو رُكر برارول علوق خدا كو يمالي قبل ، جلاوطني اور قيد وجس ين بلاتا خير بتلا كردياء وعده خلافي كركے بيشارنفوں اور لا تعداد تغيس چيزوں كو تباہ كر ڈ الا ۔اس طرح خون ناحق شارے آ کے بڑھ گیا۔ سینکڑوں اور بزاروں سے گنتی نہیں ہو تتی۔ ای طرح شریف وغیرشریف قیدیول کی تعداد صدے متجاوز ہے۔خصوصاً دہلی اور جارے دیارے مابین وسیع علاقے جہاں شریف وعظیم خاندانوں کے شہر کے شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں اور قصبے کے قصبے آباد ہیں ان شرفاء وعظماء کے پاس ایک رئیس نے جو اسلام وایمان کا مدعی بھی تھا دارالریاسة میں طبلی کے ساتھ امن وامان کا پیغام بھیجا۔ وہاں چینے برایے وعدے سے پھر کرنصاری کی خوشنودی کی خاطر غداری کرےان سب کوگر فنار کرایا.....ان سب کوشفکاری اور بیزی پینا کرمجبوس کر دیا۔ اکثر شرفاء کو تحلُّ اور باقی کوقیدا ورجلا وطنی اورطرح طرح کےعذاب میں مبتلا کر دیا لے

گل جمر فیضی لکھتے ہیں : مجاہدین آزادی کی بے سروسا مانی اپنوں کی غداری اور نظم و صنبط کے فقدان کے باعث جون ۱۸۵۸ء تک انگریز اس تحریک کو کچل چکے سے اس کے بعد مسلمانوں پرمصائب ومشکلات کے جو پہاڑٹو ٹے اسکی نظیر نہیں ملتی۔

لِ الثورةِ البنديةِ فَيْمِبر ٢٨٩٠،٢٨٩مع مقدمة (مترجم) طبع لا بور ne link

د بلی میں ستائیس ہزار مسلمانوں کو بیمانسی دی گئی ۔ سات دن کافکل عام اس کے علاوہ تھا۔مسجد فتح بوری ہے قلعہ تک درختوں کی شاخوں پرسولیاں لٹکا کر پھانسیاں دی گئی۔ زندہ مسلمانوں کوسؤر کی کھالوں میں سی کرا ہلتے ہوئے کر اہوں میں ڈالا گیا۔ آزادی کی اس جنگ میں صرف علماء اٹال سنت ہی پروانہ دارشریک تنے ۔ ان پر ایسے ظلم توڑے گئے کہان کے تصورے ہی دل خون کے آنسوروتا ہے۔ایڈورڈس کے اندازے کےمطابق صرف دہلی میں یا پنچ سوعلاء شہید کئے گئے ۔اصلاع روہیل کھنڈ میں یا نچ ہزارعلا ظلم وستم کا نشانہ ہے اور بنگال میں اسی (۸۰) ہزار مجاہدین ہے چن " چن کرانتا م لیا گیا۔ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں۔جلاوطن ہوئے۔انگریزی حکومت نے وہ مظالم تو ڑے کہ پہاڑوں کے دل بھی دہل گئے۔لاکھوں آبادگھرانے اجڑ گئے آه وفغاں اور ولآ ویزچیخوں کے سوا کچھ سنائی نید یتا تھا۔وہ ملک جہاں موسم بہاریس بلبلیں چیجہاتی تھیں ،خوشی ومسرت کے گانے گاتی تھیں ۔مرگھٹ کا سال پیش کررہا تھا، دلیں اجڑ چکا تھا،علم وفضل کے مراکز برباد ہو گئے تھے، اور اس پروحشت ناک تاریکیاں گہری ہور بی تھیں۔

اگرچہ اس تحریک کا انجام اور خاتمہ انتہائی درد تاک ہوا۔ لیکن اس نے آزادی کی وہ چنگار تیاں روثن کیں، جنہوں نے ایک صدی ہے بھی کم وقت میں شعلہ بن کر ایوان فرنگیت کو خاکمشر کردیا۔ اگر چہ ملائے الل سنت کو قید و بندگی تختیوں سے دوچار ہونا پڑا ، انہیں جائمیادوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ظالم ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے دھی کہا تماشہ دیکھتے رہے کیکن بیا یک روثن اور تا بناک حقیقت ہے۔ کہانجی کی روح کی گہرائیوں سے المجھنے والی آ واز تھی جو نعر ہ حریت بن کر اُ بھری اور

#### بانی جنگ آزادی حضرت مولانا احمراللد شاه چشتی مدراسی علیه الرحمة

#### نقل اشتهار

اعلان انعام بابت گرفآری مولوی احدالله شاه ل

اعلان گورنر بستر کنمبره ۵۸ محکمه امور خارجه الله آباده ۱۸۵۸ باریل ۱۸۵۸ و اعلان نمبره ۵۸ جی در بعید مند ااعلان کیاجا تا ہے که ۵۰ بزار رو پسیر براس هخف کوادا کیا جائے گا جو باغی مولوی احمد الله شاه کو جو عام طور بر مولوی کہا جاتا ہے زندہ کسی برطانوی چوکی یا

كيمپ كے حوالے كردے گا۔

سیمزیداعلان کیاجاتا ہے کہ اس اعلان کے علاوہ اس باغی یا بھگوڑے کو جو فوج ہے جماگ گیا ہوگا عام محافی دے دی جائے گی جومولوی کو حوالے کرے گا، سوائے ان تین آ دمیوں کے جن کا نام اعلان نمبر ۳۷ مور خد کیم اپریل میں ظاہر کئے حاصکہ بیں

ا ما ژولاوری صفحهٔ نمبر ۲۷ا۔

جنگ آ زادی ۵۷ ۱۸ء،صفحه نمبر۱۹۴ ـ

مرائی کو جانز نے بھی محمدی کارخ کیا ، برشمتی ہے اس دوران میں مولا نا کے بہٹرین جانباز اور رفقاء افکا ساتھ چھوڑ گئے تھے کیونکہ لگا تاریسپائی سے افکا مورال بری طرح متاثر ہوا تھا، جہاں تک مولا نا کا تعلق ہے، ان کی اوالوالعزی میں اس ہے کوئی فرق نہ پڑا۔

۔ ابرد حت اُن کی مرقد برگر ہاری کرے .... حشر میں شان کریمی ناز برواری کرے آیئے! جنگ آزادی کے غداروں سے نفرت وعداوت کا اظہار کریں اور عظمت وصدافت کے پیکر، جرأت وعزیمت کے پہاڑ علاء الل سنت اور دیگر مجاہدین آزادی کے راستہ میں اپنی آکھیں ان کے قدموں میں محبت کے پھول اور احترام و عقیدت کی کلیاں نچھاور کریں۔اگر چہوہ اس کھٹاج نہیں کیکن مستحق ضرور ہیں ل محرصد بق قریشی لکھتے ہیں مسلمانوں نے جہاد کی تحریب کی ابتداء بہت عرصة قبل كردى تقى ، اگرچه اسكه اظهار كى صورتين مخلف تقييس - انبى ميس سے ايك ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی تھی مسلمانوں نے فرگلیوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہنودکو تھی غیرت دلائی تو وہ بھی انکے ساتھ شامل ہو گئے لیکن پیدا مرمسلمہ ہے کہ بیتحریک مسلم قائدین ہی کے ذہن اور فکر کی پیداوار تھی ۔ بیشلیم کرنا پڑتا ہے کہ اپنی تاہی و بربادی یر جتنے مسلمان نزئی رہے تھے اتنا احساس دوسروں کو نہ تھا کہ وہ اپنی عظمت یار پنہ کو یا وکرتے اور خداوند قند وس کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہوکراسکی بحالی کیلئے وُعا کو ہوتے .... تحریک کے مجاہدین کا احاط عددی اعتبار سے ناممکن ہے کین انسانی معاشرے میں شخصیات کی تعداد ہمیشہ ہی مختصر رہی ہے ان مجاہدین نے آتش کدوں کی بنیادیں ہلا كرركادي اورانقلاب كنشر سامت عجم ك ناسوركوفتم كرن كي سعى كى، قدرت کی ان دیکھی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے ،تحریک ناکام ہوگئی کیکن انکا خون رائیگاں نہ گیا،انہوں نے ہمارے لئے ہماری منزل کانغین کیا اور ٹھیک نوے برس بعد انکی خون کی آبیاری سے ہمارے لئے ایک گلشن معرض وجود میں آیا جے اب ہم نے اینے خون سے بینچنا ہے ہے

ا آزادی کی ان کهی کهانی ازگل تحرفیضی بی اے صفحہ نبر ۱۱۸،۱۱۹،۱۱۸ ع جنگ آزادی کے سلم مشاہیر صفحہ نبر ۲۷۵ کے سرکیلئے ، ۵؍ بڑارروپے کا انعام مقررتھا۔ سر،کلکٹرشا بجہاں پورکے پاس لایا گیا۔ پ کے تحصیلدار مولا بخش نے مندرجہ ذیل عرضی کے ساتھ کلکٹرشا بجہاں پورے، ، ، صاحب کا سربھیجا۔ صاحب کا سربھیجا۔

"غزيب برورسلامت"!

بجواب محم حضور پر نور ، مورخه ۱۸۵۸ جون ۱۸۵۸ ء سر مولوی وکرچ وکلامولوی ، معرفت راجه محم حضور پر نور ، مورخه ۱۸۵۸ معرفت راجه محم حضور کیا ۔ ملاحظه پس حضور والا کے گزرے گا اور اصل پروانه مشعرخوشنودی مزاح بندگان حضور بطور سند کے کمترین نے اپنے پاس رکھا ، اطلاعاً عرض کیا۔ مورخه ۲۱ رجون ۱۸۵۸ ه۔

عرضے مولا نامحر بخش تحصیلدار، بوایاں

احمد بیگ اور تلارام نے مولوی احمداللہ شاہ کی نفش کی شناخت کی ،مرز ااحمد بیگ ولد قاور بخش ساکن گویامؤ (عمر ۲۸ رسال پیشیزوکری)ا ظہار کرتا ہے کہ

''شن نوکر راجہ پوایاں کا ہوں ، میں خوب واقف ہوں کہ بیلاش جو پوایاں سے ہم لائے ہیں احمد اللہ شاہ باخی کی ہے کہ اس میں کی طرح کا شک نہیں ، زندہ بھی ایک مرتبہ میں نے بوے گاؤں میں ویکھا تھا اور وقت شناخت کے حلیہ بھی لاش کا ہموجب سابق مطابق پایا۔ کہ سانولا رنگ، بوی بوی ہوی آئھیں اور بال تمام سرتا دوش اور واہنے ہاتھ کی ایک مطابق پایا۔ کہ سانولا رنگ، بوی بوی ہوی کہ بیلاش احمد اللہ شاہ کی ہے کھرفر ق نہیں ہے۔

العيد

احربيك

ای شم کابیان طارام ولدخورم سیکی قوم ٹھا کر ،عر۲۵ رسال کا ہے۔ راجہ پایاں آپ کے سرکورومال میں لیسٹ کر ہاتھی پرسوار ہوا اور شاہجہاں پور کے مجسٹر پیٹ ش کے پاس لے گیا ، وہ اپنے گھر کھانے کے دوران فرش پر آپ کے سرکو گیند کی مئى ١٨٥٨ء مين آپ نے اودھ پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھااب لڑائی کارنگ ریہو گیا تفا كه كولن اود هد كوفتح كرتا تو مولا نارو بيل كفنذير قبضه جماليتي تقياوروه روبيل كهنذكو ليتاتفا تو دہ اودھ کو فتح کر لیتے تھے۔اس پریشانی ہے نجات حاصل کرنے کیلئے فرنگیوں نے اس ا المائع المتحد المائع مدد لیننے کا ارادہ کررہے متھان ٹی پایان کاراجا جگن ناتھ بھی تھا۔مولا نانے بیگم حضرت محل كى طرف سے اسے مجام بين كى امداد كيلئے پيغام جيجا، راجہ نے اثبات ميں ..... جواب ديا لیکن ندا کرات کیلئے آپ کو پایاں (پورائین) آنے کی دعوت دی ، یہاں پیامر قابل ذکر ہے کہ فرکیوں نے مولانا کوزندہ گرفتار کرنے کیلئے بیش بہاانعامات مقرر کرر کھے تھے ساتھ بى آپ كوچناه ديين والول كيليخ جولناك مزا دَل كالجمي اعلان جوچكا تھا،كين تُرجمي مجمي ايسي بھیکیوں سے ڈراکرٹے ہیں۔ ۵رجون کوآپ راجہ سے گفت وشنید کیلئے رواندہوئے۔ پایاں پہنچ کرآپ نے شہر کے دروازہ کو بندیایا ،فصیل برجگن ناتھوایے بھائی بلد یوسکھ کے ساتھ مسلح ساہیوں کے درمیان کھڑا تھا،آپ صورت حال کی نزاکت کو بچھتے ہوئے بھی فیسیل کے نزدیک محض اس خیال ہے ہلے گئے کہ جگن ناتھ کوآ ماد ؤ ندا کرات کرسکیں ، ابھی آپ فصیل کے قریب پہنچے ہی کہ بلد یو سنگھ نے آپ پر کولی چلا دی ،اس طرح ایک بد بخت غدار کے ہاتھوں آپ نے جام شہادت نوش فر مایا۔ راجہ کے بھائیوں نے مولا نا کا سر کا اللہ استاہ صاحب کے دونوں ساتھی بھی شہید ہوئے۔ بیرواقعہ ۱۸۵۵ جون ۱۸۵۸ء ۲۰ رزیقعدہ ۴۵ مااے بروزسه شنبه (منگل) بوقت دو پېروقوع پذير بهوا فق محمة ائب لکصة مين:

فقظ ساتھ اس شیر کے دو رہے ..... وہ صادق تھے اللہ کے ہو رہے دے آئی قسمت زہان کے بخت ..... فدا اس غربی پہ سوتاج و تخت پڑے تھے شد ملک عرفاں کے گرد ..... مصائب ہوں جس طورسلطان کے گرد عیال ان میں یوں لاشہ شاہ تھا ..... دو پیکر کے آغوش میں ماہ تھا راجہ جگن ناتھ بچاس بزاررویے کے انعام کا متحق تھرا، کیونکہ مولوی احمرالیہ شاہ اللہ شاہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ويض

فدوی ہیرالال ناظر فوجداری ۲۰ رجون ۱۸۵۸ء تھم ہوا کہ ااروپے حسب ضابطہ باجرائے پروانہ رکی نزائچی دیاجائے۔ ۲۰ رجون ۱۸۵۸ء دستخط نجط انگریزی دریا پارمخلہ جہاں آباد متصل احمہ پورمسجد کے پہلو ڈن کیا گیا۔ بعد ہیں مولا ناسید طفیل احمہ (علیک) نے آپ کی قبر پر کنٹہ لگوایا۔

راج بجمن ناتھانے 12 جون ۱۸۵۸ء کو بابت خیرخوا بی فرنگی حکام درج ذیل خط لکھا، جناب والامنا قب علی شان مع الجود والاحسان سکندر شوکت والاشان قدر وال ہوا خواہاں دام چشمنهٔ وشوکیهٔ ۔

بعدادائے آداب فدوی جال شارگزارش گرمدعاہے، سرفراز نامہ افتار آمود محررہ کارجون ۱۸۵۸ء نے محق ی خوشنودی مزاج حضور فیض گنجور سبب آنے کا تھم محکم جناب مستطاب مطلی القاب نواب گور زجزل بہا دردام اقبالہ، بذر بعی تاربر قی مقام فرخ آباد سے بحر ید قدردانی و کمال خوشنودی ، عطائے میلغ ۵۰ ہزار روپیے بجلد و نے مقتولی ، مولوی اور طلی فدوی جال شار فدکور با کتور بلد ہو سکھے واسطے لینے روپیے سبوق الذکر اور اطلاع کرنے اس فدوی جال شار دوفر با کتور بلد ہو سکھے واسطے لینے روپیے سبوق الذکر اور اطلاع کرنے اس خوشخری سے راجا ''دوتی سنگھ متولی والا'' کوشرف صدور و غرور دوفر بایا ۔ کمال عزت اور



لے عجب بات ہیہ کہ یکی راجہ پوائن تھا جس نے ابتداء میں انگریزوں کواپنے ہاں پناہ وینے سے اٹکارکرویا تھا۔ نہ انہاں الوقت راجہ کورنگ بدلنے میں دریگی اور نہ انگریزوں کو اسکی ابن الوقتی کا احساس ہوا طرح إدهراً دهراً داراً الماء بعد ش آپ كاسر پوليس شيشن كے صدر درواز بر پرافكا ديا كيا، اندن ش اس خبر سے چراغاں ہوا، جبيا كہ ہومز نے لكھا ہے: " شالى ہندوستان ش جارا سب سے برداد ثمن ، سب سے خطرناك اثقلانی شتم ہوگيا" -

اس تشهیرهام کے بعدلاش کے ساتھ سرکو بھی جلا کر خاک کردیا گیا اور اس جگہ گدھوں کا بل چلوادیا اور تمام تھا نوں میں اس کا سرکاری طور پراعلان کرایا گیا۔

چنانچ بجمٹریٹ شاہجہاں پور کی طرف سے ۱۸۵۸ جون ۱۸۵۸ ء کواکیک تھم مشتہر ہوا جو کہ اجمشاہ'' سرغنہ باغیان' بمقام پوایاں بمقابلہ جمعیت راجہ بنتی ناتھ رکیس پوایاں کے مارا گیا۔۔۔۔۔اور سراس کا بمقام کوتو الی لٹکایا گیا لہٰذا تھم ہوا کہ اور جملہ تھا نیداروں کو اطلاع دے کر لکھا جائے کہ وہ اپنے علاقے بیں اس بات کومشہور کردیں اور بیڑ افسران چوکیات تھا نہ جات کو بھی اطلاع دے دیں۔ مور ند ۱۸ رجون و شخط بخط انگریز ک

بحكم صاحب سيرنننذ نث بهاور

شجاعت نشان تھانیدار بہتھرا،خوش رہو .....احد اللہ شاہ سرغنہ..... مارا گیا ہفت اس کی پھونک دی گئی اور بل گدھوں کا، جائے سوختنی تا مبر دہ کے چلوایا گیا اور سراس کا بمقام کونوالی ٹا ٹگا گیا۔لہٰذاتم کو ککھاجا تا ہے کہتم اس بات کو مشہور کردو۔

۱۹ جون ۱۸۵۸ء بقلم للتا پرشاد محرر مینجرتامر، بوایال، کوریا، بورن بوراور کشره بھی بھیجی گئی۔اس مرد مجاہدی نعش کے جلانے کے سلسلے میں ااروپے خرچ ہوئے اس رقم کوسر کاری خزانے سے وصول کیا گیا۔ ناظر عدالت فوجداری کی درخواست ملاحظہ ہو۔

غريب پرورسلامت!

مرادی ااروپے کی لکڑی سوختنی نعش احمد اللہ خال و بختگی (؟) وغیرہ میں جو خرج ہوئے ہیں امید وار بھوں کہ مرادی ندکورہ بالاسر کارہے عطامو دیں۔واجب تھاعرض کیا۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جب بیرحقیقت واضح ہوگئی کہ ہزدل راجہ بہ طیب خاطر دروازہ کھولنے کیلئے تیار خہیں تو مولوی صاحب نے مہادت کو حکم دیا کہ جس ہاتھی پر بیں بیٹھا ہوں اسے آ سے بڑھا و اوراس قلعہ کا دروازہ تو ژدو، کیکن راجہ کے بھائی اوراس ہزدل نے شاہ صاحب کوشہید کردیا۔ نیز لکھتا ہے:

دوسرے روز مہذب انگریزوں نے اس مجاہد کا سر کوتوالی کی عمارت پر لفکوا دیا ، جس نے شجاعت ومردا تکی اور الی بلند ہمتی سے جنگ کی تھی اور پوائیں کے بھاری بحر کم وشق کوغداری کے ملعون فعل کے معاوضے ٹس بچاس بڑارروپے دیئے لے

#### اميرتريت

پکر عشق و محبت نازش قوم و وطن! ..... احمدالله شاه فخر خاندان بوالحن لفكر احرار كا وه رمینمائ اقلین ..... آتش نمرود جس پر بن گئی رهب ته نوب فر وطن خوب وی داو شجاعت كار زار عشق میں ..... بارک الله اے امیر حریت فخر وطن گوبخا تھا، اسطرح میدان حرب و ضرب میں ..... قلعہ خیبر میں جیسے نحره خیبر شمن برق وثل سیماب طبع ، شعلہ جوالہ نو ..... فرمن افر مگ پر ہر دم رہا جو شعلہ زن جس نے سر و آزادی وہ میر المجمن جس نے سر آزادی وہ میر المجمن جس نے سر آزادی وہ میر المجمن جس کی تقریروں نے پیدا کردیا جوش جہاد .... جس کی نے باکانہ یافاروں سے جاگ اٹھاوطن جس کی تقریروں کی سیابی کو نمایاں کردیا .... جی اسے جس کی ضربت سے بتان سیمتن جس نے گوروں کی سیابی کو نمایاں کردیا ..... کانب کانپ اٹھے جس کی ضربت سے بتان سیمتن جس نے قطروں سے باطل کے بہادر سور ما ڈرتے رہے ..... کانب کانپ اٹھے جس سے بزرگان اہر من میں جس نے قطروں سے لیا تھا کام مورج نیل کا ..... جس نے قرون کو بنا ڈالا فروغ المجمن جس خالہ و طارق کا خانی مظہر حیور تھا وہ جس نہ طارق کا خانی مظہر حیور تھا وہ جس خالہ و طارق کا خانی مظہر حیور تھا وہ جنوں کو بنا ڈالا فروغ المجمن جیاد و زید کا پیکر تھا وہ

آبروہم چشموں بیں بخشی ، اللہ تعالی سرکار فلک افتد ارکوساتھ اس قدر دانی کے خوش اور
سلامت رکھے جن بید کہ جوسرکارگردوں وقار نے سرفرازی اورقدردانی اس قررہ بے مقدار
کی فر مائی ہزار زبان سے شکر پرورش سرکار کروں ،عشرعشیرادائے شکرکا ہوئییں سکتا ۔ ظہوراس
کار نما بیاں کا صرف با قبال سرکار ہواور نہ بدوں یا دری اقبال سرکار ۔ ظہور ہونا کی امر خیر
خوابی سرکارکا غیر ممکن بلکہ ..... محال سے متصور ۔ چونکہ ہنوز با غبال بدا نجام سکندر آباداور
حوالی اس کے ہیں موجوداور اجتماع ان کے سے احتمال وقوع واردات آتش زدنی ، جیسا کہ دو
تاریخ میں کیا ..... رہتا ہے ۔ اغلب کہ جلد منتشر اور در ہم برہم ہوجاتے ہیں بعد عرصہ ہفتہ
تاریخ میں کیا ..... رہتا ہے ۔ اغلب کہ جلد منتشر اور در ہم برہم ہوجاتے ہیں بعد عرصہ ہفتہ
یون سارخ شیخم جولائی ۱۸۵۸ء روز دوشنہ حاضر خدمت فیض موہ بہت بندگان عالی متعالی کے
ہوں گے اور راجا موتی سکھ کواس خوشخری سے اطلاع کردی ۔ اطلاعا گڑارش کیا ہے۔

#### ساور کر کا بیان

ساورکر نے لکھا ہے کہ احمد اللہ شاہ نے راجا اور اس کے بھائی کو جنگی تیاری کے ساتھ کھڑے دیکھا تو صورت حال کا اندازہ کرلیا، لیکن ہے با کا نہ قدم آگے بڑھایا اور بات چیت شروع کردی۔ بدیجت راجا جو قلعے کی دیوار پر کھڑا تھا اس بہا درقلب کی صدائے ورد کا صبح اندازہ کب کرسکتا تھا جس نے عزم مصم کررکھا تھا کہ اس وقت تک تکوار نہ چھوڑوں گا، جب تک یا تو اجنبی اس سرز بین سے نہ نکل جا کیں یا خود میرے سر پر تاج شہادت نہ رکھا جا کیں۔

ا جنگ آزادی ۱۸۵۷ واز پروفیسر محرابیب قادری طبع کراچی -ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علا وازمفتی انظام اللہ شہائی طبع لا ہور -جنگ آزادی کے مسلم مشاہیر ، ازمحرصدیق قریشی طبع لا ہور -فدر کے چند علا وازمفتی انظام اللہ شہائی طبع ویل -مار دلا وری ازابرار حسین کو پامؤی (گو پامؤ ۱۹۲۷ء) -تر جمان الل سنت کراچی ، جنگ آزادی تمبر - قیصر التواری طلد دوم -

إساور كرصفي نمبر ٢٣٠، ٣٤٠ بحواله الخياره موستاون كي يا موضفي نمبر ١٣١،١٣٠.

اس کابادل رخی وغم برسانے والا ،اس کی زمین آبلہ دار ،اس کے منظر بزے بدن کی پھنسیاں اور اس کی ہوا ذلت وخواری کی وجہ سے ٹیڑھی چلنے والی ، ہر کوٹھری پر پھر تھا جس میں رخی و مرض بحرا ہوا تھا''۔

''ہوا بد بودار اور مرض کا مخزن تھی ، مرض ستا اور دواگران ، بیاریاں بے شار، فارش وقوباء وہ مرض جس سے بدن کی کھال بھٹے اور چھنے لگتی ہے عام تھی ۔۔۔۔۔ جب ان میں سے کوئی مرجا تا تو بخس و تاپاک خاکر وب جو در حقیقت شیطان ختاسیا دیوہ و تا ہے اسکی ٹا تگ کی گر کے کھنے تا ہوا خسل و کفن کے بغیر اسکے کپڑے اُتار کرریگ کے قودے میں دبا دیتا ہے نہ اسکی قبر کھودی جاتی ہے نہ ذیتا نہ و پڑھی جاتی ہے۔۔ یہ بیسی عبر تفاک اور الم انگیز کہائی ہے'۔۔ ''میرے دشمن میری ایڈ اور سمانی میں کوشاں اور میری ہلاکت کے در پے رہے ہیں ، میرے دوست میرے مرض کے داوا سے لا چار ہیں ، وشمنوں کے دل میں میری طرف سے بغض و کینہ نہ ہی عقائد کی طرح رائخ ہوگیا ہے۔۔ ان کے بلید سے کینہ وعداوت کے و فینے بن گئے ہیں' ہے۔

مولانا کے فرزند مولانا عبدالحق اور ششی غلام غوث نے آپکے مقدمہ کی پیروی جاری رکھی اور بالآخر رہائی کے احکامات حاصل کر لئے لیکن جس وقت احکامات پہنچ اس وقت مولانا کا جنازہ نکل رہاتھا۔ (۱۹راگست ۱۲،۱۸۲۱ رصفر المظفر ۱۲۷۸ھ) مع

ع خدا رحمت کند این عاشقال پاک طینت را غالب نے تاریخ وفات یول بیان کی ہے۔ کفتم اندر سامیہ مطعف بنی باد آرا مشکہ فضل امام س

إ الثورة البندية في نمبر ٢٩٥٠٢٩٢،٢٩١ بطبع لا بور

ع جنگ زادی کے مسلم مشاہیراز محرصد بیق قریش صفح نمبر کااطبع لا ہور ۱۹۸۷ء غدر کے چندعلاءاز مفتی انتظام اللہ شہائی صفح نمبر ۴۵ مع جنگ زادی کے مسلم مشاہیر صفح نمبر ۱۱۸

### مولا نافضل حق خيرآ بادى عليه الرحمة

د بلی کی تبخیر کے بعد مولا نافضل می اور دھ چلے گئے۔ پاپٹج یوم تک بھو کے پیاسے مکان کے اندر بندر ہے۔ پانچ میں روز اہل وعیال اور ضروری سامان کے کرشب میں جھپ کر نکلے ، دریا عبور کر گئے ، میدان قطع کئے ، پھر بھیکن ضلع علی گڑھ میں اشارہ روز رہے جب ملکہ و کئور رہے کا طرف سے اعلان عنوعام ہوا تو اپنے وطن خیر آباد چلے گئے ۔ لیکن گرفتار ہوگئے ۔ پہلے آپ کو سیتنا پور ، پھر لکھنو لایا گیا۔عدالت میں پیش ہوئے تو آپ کی شخصیت کا مخبر برا تنا اثر ہوا کہ اس نے کہدویا کہ آپ متعلقہ فرد نہیں ہیں ۔ لیکن مولا نانے خودا پنے آخری بیان میں کہا کہ تجر نے فرنیس میں وجہ سے میری شنا خت نہیں کی ۔ لیکن حقیقت بیرے آخری بیان میں کہا کہ تجر نے فرنیس میں وجہ سے میری شنا خت نہیں کی ۔ لیکن حقیقت بیرے کہ میں ہی وہ خص ہوں جس نے وہ فتو گی (جہاد) دیا تھا اور اب بھی میری وہی رائے ہے۔

جرم ڈابت ہوجانے پرجس دوام بہ عبور دریائے شور کی سزادی گئی۔ آپی سزا آپکی جیس پرداغ دی گئی۔ آپی سزا آپکی جیس پرداغ دی گئی۔ قید کے ایام پورے کرنے کیلئے آپ کواٹڈ بمان پہنچا دیا گیا۔ مولانا کو انڈ بمان جس خدمت بہت ذلیل سپرد کی گئی تھی بارکوں کی صفائی کیا کرتے تھے اخپر آباد کا دیوان خانداور کل سرا صنبط کرکے بہ صلہ خیر خوابی سردار مجمد ہاشم سیتنا پوری کو دے دیے گئے۔ انڈ بمان جس مولانا پرجو کچھ کر ری خودائ کی زبانی سنیئے۔

'' جھے دریائے شور کے کنارے ایک بلند دمضبوط ناموافق آب وہواوالے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ جہاں سورج ہمیشہ سر پر ہی رہتا تھا ، اس میں دشوار گزار گھاٹیاں اور راہیں تھیں جنہیں دریائے شور کی لہریں ڈھانپ لیتی تھیں۔ اس کی تنیم صبح بھی گرم و تیز ہوا سے زیادہ سخت احداس کی تعمت زہر ہلا ال سے زیادہ معزتھی اس کی غذا حظل سے زیادہ کڑوی۔ اس کا پانی سانچوں کے زہر سے بھی بڑھ کرضرررساں تھا۔ اس کا آسان غموں کی بارش کرنے والا ،

لِ البيث الله يالميني اورباغي علاء صغير مُبره

### مولانا كفايت على كافى مراداً بادى عليه الرحمة

وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روب محد اس کے بدن سے تکال دو
فز الدین (کلال) نامی ایک شخص نے مجری کی مولانا کفایت علی کافی گرفآار
ہوئے ،موسوف پر مختف الزامات قائم ہوئے معمولی ضابطہ کی کارروائی کے بعد بھائی کا
محم ہوا مولانا کافی نے بی محم سنتے ہی خوشی کا اظہار کیا ۔ آپ کے جم پر گرم گرم استری
پھیری گئی زخموں پر نمک مربی چینزی گئی ۔!
جب مولانا کو بھائی دینے کیلئے لے جایا گیا تو آپ نہایت بلند آواز سے اپنی
ایک تازہ خزل پڑھتے ہوئے جارہے تھے۔

کوئی گل باقی رہے گانے پہن رہ جائے گا

پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
ہم صفیرہ باغ میں ہے کوئی دم کا چپہا
بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چہن رہ جائے گا
اطلس و کخواب کی پوشاک پر نازال نہ ہو
اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا
نام شابان جہاں مث جائیں گے لیکن یہال
حشر تک نام و نشاں پنیش رہ جائے گا
جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود
جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود

علاوہ ازیں مولانا علیہ الرحمة کا کتب خانہ اور جائیدادیھی ضبط کرلی گئی۔ بعدیش ۱۲ رفروری ۱۹۸۷ء کو ضبط شدہ دیہاتوں ش سے پھھوا گز ارکئے۔ ۱۲ رصفر المنظفر ۱۳۷۸ ھوک جزیرہ انٹریمان ش وصال ہوا۔ اورو ہیں سپر دخاک ہوئے۔

#### فطيب حريت

وہ المام فلفہ وہ نازش علم و سخن ..... جس نے زعمہ کردیا تھا قصہ وار درس موت کی آ تھوں میں آ تھمیں ڈال کر ہٹتا! .... اللہ اللہ جگ آزادی کے حرکا بالکین! زندگی اس کی سرایا سوز و ساز عشق تقی! ..... والش و محست بین جاصل تحااس معراج فن دیو استبداد اس سے لرزہ براعام تھا! .... اس کی ششیر تک سے کاعیا تھا اہر من سامراجی طاقتوں کا توڑ کر زور جنوں! .... اس نے پیدا کی تھی آزادی کی بردل میں آلین اس نے سمجایا نہیں ممکن نظیر بصطفے .... اوجا ہے آج تک بیانعرہ باطل شکن كاني اشاس كفتوك عفركل سامراج ..... جس كنعرول عوب بيداد شيران وطن وه خليب حريت شعله نوا جوش آفرين ..... جامح والى محرمانا ربا جس كا مخن اس كا وه فرزور فاصل ، اس كى سى يادگار ..... عاشق مير عرب عبد خدائ فوامنن ہند میں روش کیا جس نے چراغ فلفہ ..... پیکر علم و ہنر ظلمت میں مثمع انجمن فاک خبرآباد ہے ہم بایة ظد بریں! .... جس كا بركوچہ ہے علم ورشك صد چن مروح غازی ، مجابد ، حق پرست و فضل حق تھا کتاب حریت کا بے گمال پہلا ورق



## مولانامفتی صدرالدین آزرده د الوی علیه الرحمة

جببانی تحریک زادی ۱۸۵۷ میداحمدالله شاه مدرای دبلی گئے باوجود مکہ علاوہ برے بوے شیون طریقت رشد و ہدایت کی محفل جمائے بیٹے تنے اور علاء کرام درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گئے ہوئے تنے مولوی احمدالله شاہ ہرا یک عالم دین اور بزرگ سے لے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا اوران کے سامنے روئے دھوئے مگران کی فغال اور بکا پرکس نے کان نددھرے حضرت مفتی صدرالدین آزردہ نے کچھ پھھ آ مادگی کا اظہار کیا اور مشورہ دیا کہ آگرے جاکرا صلاحی تحریک کوکا میاب بنایا جائے ل

۱۹۵۷ء ۱۲۴۳ ہے۔ اور ۱۲۴۳ ہے۔ ہندوستان کے طول وعرض میں حصول آزادی کا غلغلہ بلند موا۔ یہ بہا ہے۔ نازک موقع تفا۔ جس میں بلاشہ غیر مسلموں نے بھی حصہ لیا اور مائی وجان کی قربانیاں پیش کیس لیکن ہندوستان کے مسلمان کی بالحضوص بہت بڑی تعدادا گریزوں کے خلاف میدان محاربہ میں نکل آئی اور اجنبی افتد ار کے مقابلے میں صف آراء ہوگئ تھی۔ علائے ہند نے اس کو جہاد قرار دیا اور جن مشہور وممتاز علاء نے نتو کی جہاد پر دستخط کئے ان میں صدر الصدور مفتی صدر الدین و ہلوی کا اسم گرای بھی شامل ہے ہے۔
مدر الصدور مفتی صدر الدین و ہلوی کا اسم گرای بھی شامل ہے ہے۔

مفتى جيون لال لكصة بين:

علام فضل حق خیر آبادی نے مشورہ کے بعد آخری تیرتر کش سے نکالا بعد نماز جمعہ جامع مبحد (وبلی) میں علاء کے سامنے تقریر کی ،استفتاء پیش کیا ،مفتی صدر الدین خال آزردہ صدر الصدور و بلی مولوی عبد القادر ، قاضی فیض الله دبلوی ،مولا تا فیض احمہ بدایونی ، واکثر مولوی وزیر خال اکبر آبادی ،سید مبارک شاہ رامپوری نے دستخط کردیے اس فتو کی ایست الذیا کمینی اور با فی علاء از مفتی انتظام الله شہائی سخی نبر ۱۵ ملاطع لا ہور یہ ندستی نبر ۱۵ ملاطع لا ہور یہ دستی نبر ۱۵ ملاطع لا ہور یہ دستی نبر ۱۵ ملاطع لا ہور

سب فنا ہو جائیں گے کاتی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر بخن رہ جائے گا ۱۸۵۸ءکومولانا کافی کوجیل مرادآباد کے پاس جمع عام میں پھانی دی گئی اور و ہیں تدفین گل میں آئی قبرمبارک جیل کے قریب ہے ل

مولانا چرعرفیی بن محرصدیق (م۳۸۵ه) علیدالرتمة کابیان ہے کہ شہادت سے تقریباً ۳۵ سال بعد مولانا کافی کی قبر جو کہ جیل کے قریب واقع ہے سؤک میں آئی تقی جس سے قبر کھل گئی ، دیکھا گیا جسم ویبائی رکھا تھا۔ مولانا نقیبی مرادآ بادی کے نانا شیخ کرامت علی تھیکیدارنے جسم مبارک کودوسری جگہ عقب جیل وفن کرادیا تھائے

#### تاثرات يروفيسرمحمدا يوب قادري

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء برصغیر پاک و ہند کی وہ منظم اور ہمہ گیرتر یک تھی کہ جس شی انہوں نے وطن عزیز کو غیر ملکی اقتدار سے آزاد کرانے کیلئے ہرممکن کوشش کی ،اس تحریک شی انہوں نے وطن عزیز کو غیر ملکی اقتدار سے آزاد کرانے کیلئے ہرممکن کوشش کی ،اس تحریک شی اگر ایک طرف امراء ورؤسما اور فوجی طاقت پیش پیش تھی تو دوسری طرف علاء وصلحاء و فقراء وشعراء اور حوام بھی شریک تھے نوئ کی جہاد سے علاء کی مسائی جمیلہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ فقراء نے فقیری کے پردے میں بیعت جہاد شروع کر دی ۔شعراء بھی برم تمن چھوڑ کر میدان رزم میں آگئے ۔مجاہدین نے غیر ملکی حکومت کے قدم اکھاڑ دیئے ۔انہیں سرفروشی اور کفن بردوش مجاہدین میں سے مولانا کافی ہیں جنہوں نے مندعلم و برم تمن چھوڑ کر جنگ آزادی بردوش مجاہدین میں مردانہ وار حصہ کمیا اور جام شہادت نوش فر مایا۔

(العلم كرا چي، جنگ آ زادي نمبر،اپريل ثا جون ١٩٥٧ء، صفحه نمبر١٠٩)

ا جنك آزادي ١٨٥٤ وصفح نمبر ٥٢٧،٥٢٥

جنَّك آزادي كِ مسلم مشاهير صفح نمبر ٥٦ اطبع لا مور بارادِّل ١٩٨٧ء

ع جنك آزادي ك مسلم مشاهير صفح نمبر ١٥٣

العلم ( کراچی ) جنگ آزادی نمبر صفحه نمبر کاا، اپریل تاجون ۱۹۵۷ء انفاره موستاون کے مجاہداز غلام رسول مہر صفحهٔ نمبر (اساطیع لا مورا ۱۹۵۷ء

for more books click on the link

(جہاد) کے شائع ہوتے ہی ملک میں عام شورش بو رہ کی۔ ویلی میں نوے ہزار سیاہ بختے ہوگئی تھی لیا

مفتی صاحب کے مکان اور مدرسہ ع ش ہر دفت مجاہدین کا جماعط رہتا تھا۔ اوراس اہم مسئلے کے تمام پہلوز پر بحث آتے تھے لیکن جب بہتر کی جہادنا کام ہوگی اور ملک پراگریزوں نے کھل قبضہ کرلیا تو اگریزوں کی مخالفت میں جولوگ گرفتار ہوئے اور مستحق سر اشھبرےان میں مفتی صدرالدین کا نام نامی بھی شامل تھا۔

که او کے بعد مفتی صاحب کوشد پر زخم چیٹم پہنچا۔ ملا زمت بھی ختم ہوگی اور تیس (۱۳۹) سال کی مرتب ملازمت ہی جو پھی کمایا تھا وہ بھی ہر قل سر کار صبط ہوا اور منقولہ وغیر منقولہ تمام جائیداد چھین کی گئی بلکہ فتو کی جہاد پر دستھا کے سلسلے ش چند مہینے نظر بند بھی رہے۔ کتب خانہ جو مخلف علوم وفنون کی بہت ہی جہتی اور تایاب کما اور بی پر مشتمل تھا اور تین لا کھ روپے کی بالیت کا تھا اگر بروں کے قبضے میں آیا اور پھر نیلام ہوا۔ مفتی صاحب کوسب سے زیادہ افسوس اس کتب خانے کا تھا۔ بیر

جب حالات کی اعتدال پرآئے تو جائیداد کی واپسی کے سلسلے بیری مفتی صاحب لا ہورتشریف لا رڈ جان لا رٹس تھاوہ دہلی رہ چکا تھا اور مفتی صاحب اور مفتی صاحب معروح سے بہت تعلق رکھتا تھا۔ لا ہور بیس آنے کا مقصد جائیداد کی واپسی اور مفتی صاحب معروح سے بہت تعلق رکھتا تھا۔ لا ہور بیس آنے کا مقصد جائیداد کی واپسی افسد میں میں وثام (روز نامیر) از مثنی جیون لال محالہ مقدمالثورۃ الہذر بیمترجم صفی میراسا

والبسث انذيا تميني اورباخي علما وصفح بمرا وطبع لابور

ع مررسددارالبقاء دیلی بیدرسدها مع مسجد دیلی کے جنوبی دروازے کے قرب جروں بیں واقع تفااورایک زمانے میں معقول ومنقول کی تعلیم کا ایک بوامر کر سمجا جاتا تھا مولوی صدرالدین آزدہ نے اس کا اپنے زمانہ میں احیاء کیا تھا ، جروں کی مرمت کرائی۔ مدرسین کا انظام کیا طلبہ کیلئے تیام وطعام کی سمولتیں فراہم کیس طلبہ کے لباس کی ضرور توں کو وہ پارچہ سے خود پورا کرتے تھے اور طلبہ کو درس و تدریس کیلئے بھی وقت دیتے تھے ۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں مدرسہ بالکل بند ہوگیا۔ (مجار علم واللہ کو درس و تدریس کیلئے بھی وقت دیتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں مدرسہ بالکل بند ہوگیا۔ (مجار علم واللہ کو درس و تقربی کیلئے بھی وقت دیتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے سے فقربی کرا تھی ۲۵ میار قبل کی کا مور

کے بارے میں جان لارنس سے گفتگو کرنا تھا، نیکن جائیداد منقولہ نیلام ہو پکی تھی لہندااس کی واپسی ناممکن تھی۔ البتہ غیر منقولہ جائیداد جوانگریزی حکومت نے منبط کر کی تھی واگز ار ہوگئی۔ مولا نافقیر جم جملمی کلسے ہیں:

(نظربندی سے رہائی کے بعد) مفتی صاحب لا ہور میں تشریف لائے اور واسطے کتب اپنے خانہ مالیتی تین لا کھروپ کے جود کی کی لوٹ میں خلام ہو گیا تھا، لارڈ جان لارڈ جان لارٹس صاحب کے پاس جواس وقت پنجاب کے چیف کمشتر شخصاور مولانا ممدوح کے ویلی میں بوے مہریان رہ مچھے تھے مطالبہ کیا لیمن چونکہ جائیدا ومنقولہ کے خیلام کا والیسی ہونامعتدر تھا۔ اس لئے اپنے مطلب میں کامیاب نہ ہوسکے لیمن اتنا ہو گیا کہ جائیدا و فیرمنقولہ جو مرکار میں منبط ہوگئی واگر ارہوگئی۔

مقتى صاحب كاايك عظيم كارتامه

جامع مبد (ویلی) فدر ۱۸۵۷ء پس انگریزوں کے قبضہ پس آگئتی سے مقدس عمارت ، فوجی ہیںتال کے کام پس تقریباً ۲ رسال تک رہی۔ مسلمانان ویلی فریضہ نماز کی ادائیگی سے محروم تھے۔ جب دتی بس اسمی مسلمانان ویلی فریضہ نماز کی ادائیگی سے محروم تھے۔ جب دتی بس اسمی کی جس ہوگیا تو مفتی صاحب نے عما کد شہر کی ہمنوائی بیش مبحد کی واگز اشت کی سعی کی ۔ آپ کے شرکاء بیس سے شاہی خاندان کے فرومرز االلی پیش بھی سے شاہی خاندان کے فرومرز االلی پیش بھی سے شاہی خاندان کے حوالے کروی اور اس کی شخص بھی ایک انظامیہ کمیٹی بنادی ۔ مفتی صاحب بھی ایک دکن شخص۔ ایک انظامیہ کمیٹی بنادی ۔ مفتی صاحب بھی ایک دکن شخص۔ ایک انظامیہ کمیٹی بنادی ۔ مفتی صاحب بھی ایک دکن شخص۔ (ایسٹ انڈیا کمیٹی) اور باغی علاء صفونہ براوا)

ا حدائق حنفي صفي نمبر ٩٩ مهلى لا جور بفتها يج بند صفي نمبر ٣١٨ جلداة لطي لا جور

مولاناتح کے آزادی کے جام تھان کے بھانے مولانا میر قادر علی کا کہنا ہے کہ
ووا کے روز ماموں کے ساتھ کڑ ہو ہر پرور کی مجد میں نماز فجر پڑھ دہے تھے۔ پہلی ہی رکعت
تھی کہ فرقگی وَن وَن کرتے آپنچے۔ امام صہبائی کے صافے سے شکلیں کس کی گئیں۔ اس
وقت دیل پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان کو دریا کے کنارے پرلایا گیا۔ ایک مسلمان افسر نے
ان سے کہا کہ موت تمہارے سر پر ہے گولیاں تمہارے سامنے ہیں اور دریا تمہاری پشت پر
ہے۔ تم میں سے جولوگ تیرنا جانتے ہیں وہ دریا میں کو د پڑیں۔ میر قادر علی بہت اچھے تیراک
شخے۔ گرمولانا امام بخش اور ان کے صاحبزادے مولانا شور تیرنا نہ جانتے تھے۔ میر قادر علی
نے گوارا نہ کیا کہ ان کو چھوڑ کرا پئی جان بچا کیں لیکن ماموں کا اشارہ یا کر دریا میں کود
پڑے۔ کوئی چپاس یا ساٹھ گڑ ہی گئے ہوں کہ گولیوں کی آ واز نے مولانا امام بخش اور باتی
افراد کی شہادت کی تھر بی کردی۔

حضرت اكبراله آبادي لكهة بين:

وی صببائی جو تھے صاحب قول فصیل ایک بی ساتھ آتل ہوئے پدر اور پر دوسری روایت نواب صدیق حسن خال کی ہے۔

جن كاخيال ہے كمولانا كو يهانى دى كئى مفتى صدرالدين آزردہ نے آپ كا

ذ کران در د کھرے الفاظ میں کیا ہے۔

روز وحشت مجھے صحوا کی طرف لاتی ہے! سر ہے اور جوش جنوں سنگ ہے اور چھاتی ہے کلڑے ہوتا ہے جگر کی میں سے بن آتی ہے مصطفے خاں کی ملاقات جو یاد آتی ہے کیونکہ آزردہ لکل جائے نہ سودائی ہو تیل اس طرح سے ہے جرم جو صہائی ہو

ل جنگ آزادی مسلم مشاہیر صفح نمبر ۱۲۸،۱۲۸ طبع اوّل ۱۹۸۱ء لا بور

### مولا ناامام بخش صهبائی علیدالرحمة

۲۲ کا میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کی طرف سے فار وتی اور والد ہ کی طرف سے سید تنے۔ ان کے والد کا نام محمد بخش تھا۔تھائیسر سے لقل مکانی کر کے دیلی آئے اور کو چہ چیلاں میں سکونت اختیار کی ۔امام بخش کی علیت کا ڈٹکا بقول مرز افر حت اللہ بیگ سارے ہند وستان میں نج رہا تھا۔ ویلی کا لج کے صدر مدرس فارس تنے۔

صببائی کے ساتھی مولانا فضل حق ،مفتی صدرالدین آزردہ وغیرہ اس جنگ آزادی میں شریک تنے ۔انکوبھی شرکت کرنی پڑی۔قلعہ بہادرشاہ نے مجلسشور کی منعقد کی۔ اس میں ریکھی بلائے گئے جب یا نساالٹا پڑا۔انگریز فاتح طورسے داخل ہوئے۔

م جہاں کی تشخہ خوں تیج آب دار ہوئی

سنان نیزہ ہر ایک سینہ سے دو چار ہوئی

رتن ہر ایک ست سے فریاد گیر دار ہوئی

ہر ایک ست قضا ش کشاں کشاں کشاں کہنچا

جہاں کی خاک تھی جس جس کی وہ وہاں پہنچا

ہر ایک شہر کا پیر اور جوان قبل ہوا

ہر ایک قبلہ و ہر خاندان قبل ہوا

ہر ایک قبلہ و ہر خاندان قبل ہوا

ہر ایک الل زباں خوش بیان قبل ہوا

خرض خلاصہ یہ ہے ہر اک جہان قبل ہوا

گروں سے کھنج کے کشتوں پہکشتے ڈالے ہیں

مرکز ہے نہ کفن نہ رونے والے ہیں لے

لِ ايست الله بِالمَهْنَى اور باغي علاءاز مغتى انتظام الله شها بي صفح يُمبر ٢٠ الليج لا مور

### منشى رسول بخش كاكوروى علىبدالرحمة

آپ کے مورث اعلی الویکر حاتی علوی کے صاحبزادے ملک بہا کا الدین سلاطین شرقیہ کی طرف سے کا کوری شخ کرنے کی غرض سے آئے اور شخ کے بعد وہیں تھیم ہوگئے منٹی رسول پخش آواب واجد علی شاہ کی فوج ش ملازم شخے۔

آپ فرظیوں کے بخت وہمن تھا اور آن کا تخت النے کیلئے آپ نے اپنے ہم خیال افراد کو بھتے کرنا شروع کیا۔ آپ نے تخریک آزادی کے قائدین سے بھی ملاقا تیں کیں۔ جن شرعظیم اللہ بھی شامل تھے۔ آپ نے اور درکی چھا ویندوں کے مختلف افسروں سے ل کرانیس جہاد کیلئے تیار کیا اور ان کی ماتحت فوج کیلئے تخواہ کا بھی انظام کر لیا تھا۔ میر ٹھ میں تحریک کے آغاز کے دوسرے روز فو جیس لکھنو میں واغل ہونے والی تھیں۔ نشی رسول بخش کے گئی المکاروں کے ساتھ تعلقات تھے۔ ان میں سے پولیس کے ایک المکار نے کران بیلی کے الم کا رائی میں کو بارے میں مطلع کردیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے نشی عبرالعمداورد میکر شریک کا رافھارہ (۱۸) نفوں سمیت گرفاد کر لئے گئے۔ ان تمام کو شاہ بیر عبدالعمداورد میکر شریک کا رافھارہ (۱۸) نفوں سمیت گرفاد کر لئے گئے۔ ان تمام کو شاہ بیر محمداورد کیکر شریک کا رافھارہ (۱۸) نفوں سمیت گرفاد کر لئے گئے۔ ان تمام افراد کو گرفار کرنے کا محکم بھی دے دیا گیا۔ نیز آپ کے خاندان کے تمام افراد کو گرفار کرنے کا تکھم بھی دے دیا گیا۔

آپیکے دوسر بے دوفر زندوں منتی عبدالحی اور منتی عبدالعزیز کو کا کوری ہیں اس سانحہ ارتحال کی خبر ملی تو وہ باتی الل خاندان کے ساتھ گھر چھوڑ کر روپوش ہونے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے ۔ شاہ تر اب علی سجادہ نشین تکییشریف کا ظمیہ کا کوری نے اپنے مکان کے زنانہ حصہ میں کئی ماہ تک تھ ہرائے رکھا۔ اسکے بعد سندیلہ جا کراہے آگیے عزیز کے ہاں دو پوش ہوئے لہ میں کئی ماہ تک تھرائے رکھا۔ اسکے بعد سندیلہ جا کراہے آگیے۔ مرز افر خندہ بحث شاہزادے نے ایس میں المراب ضبط ہوا، جس کا خلام کیا تھیا۔ مرز افر خندہ بحث شاہزادے نے

جس کوخرید کمیا سے بے جنگ آزادی کے مسلم مشاہیر صقی نمبر ۱۲۱،۱۲۱ سے ایست انڈیا کمپنی اور باغی علا وسلی نمبر ۱۳۵ حضرت اکرالد آبادی نے ان کی وروناک شیاوت پرمندرج ذیل مرتبہ کھا،

عمائم کجا رفت آل فتش ، پاک ..... طک بردیا مائد بر روئے خاک

عمائم کے داد اورا کفن ..... دیا مائد جول سابی برخاک شن

عمائم کے داد اورا کفن ..... زجامہ کفن کردیا تاب مبر

عمائم شووع اور انہال ..... دیا مرتب شد سوئے آسال

کے فاتح ہم برو خواعم است ..... بعظر گلائی پر افشاعم است

کدای گل و بلیل و بادوشت ..... بخاکش بحسن صفیدت گزشت

لاای گل و بلیل و بادوشت ..... بخاکش بحسن صفیدت گزشت

البی بیا مرزا مظلوم ارا ..... کلاه شی ده به طک بنا

بغرووس اعلی بود جائے او

بیست بریں باد ماوائے او سے

آپ کا صرف ایک بھانجا بچا جوآپ کا داماد بھی تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد

آپ كا كمر كهدواديا كميااورجو كچه طل .....ا المريزول في لوث لياسل

#### شهداء مين أفتاب ومهتاب

ان شہداء میں آفاب ہند مولانا صببائی کے علاوہ دوسرے استاذفن سید محدامیر عرف' میر پنچہ کش' بھی ہے جن کی خوشنو لی کالو ہاتمام ہندوستان مانتا تھا۔ اور اُن کے ہاتھ کے لکھے ہوئے حرف سونے چا ندی کے عوش خریدے جاتے ہے۔ وہ بھکاری فقیروں کوایک خرف کھے کر دے دیتے تھے جوایک روپیہ کے نوٹ کی طرح ہر جگدرو پیا بگا تھا۔ (افسوس کہ بیصا حب کمال بھی وریا کی رین میں شہید ہوا)۔ (علاء ہندکا شاندار ماضی ضونمبر ۲۲۰ جلدم)

ا ایسٹ انڈیا کمپٹی اور باغی علما صفی نمبر ۱۲۱ طبیع لا مور ۲ آزادی کی ان کی کہانی ازگل مجرفیضی صفی نمبر ۱۱۲، ۱۷۰

#### بطلِ حریت

الله الله اس روح ت ع مسافر كا جلن ..... جورما باطل ك برظم وستم ير خنده زن وه نشان عظمت اسلام ، بطل حريت ..... جس كى خوكر مين ربا تاج سلاطين زمن آسان اہل سنت کا درختاں آفاب .... بند کے ظلمت کدوں ير جور ہا ير تو لكن! جس کی درویش به دارا و سکندر بول شار ..... تاج شابی سے برده کرجس کی تابر بیران شیردل، بے پاک، جرائت آزما، جنگ آشنا ..... مردسیدان، توت بازوئے حق ، باطل شکن پایجولال جرم آزادی ش گر کوچیوز کر ..... تیزه و تاریک صحرا ش ربا جو خیمه زن جس كففول في بريثال كرديا صادكو! .... ماتول روكي مع جس كوجم صفيران چن جس نے بنیادیں بلا دیں قصر استعار کی .... کاٹ ڈالےجس نے محکوموں کے زنچرورین كعبه الل صفاة ، قبله ارباب دين! ..... ماحى كفر و ذلالت ، حامى كوين حسن! نادم آخر عنایت جس په احد کی ربی .... اب مجی جس کی قبر پر بسابید بسایاتین! جس سے تاریخ جہاد حریت تابدہ ہے نام جس كا زنده ب جس كاعمل يائده ب



### مفتى عنايت احمه كاكوروى عليه الرحمة

سرکاری مازم تھے علی گڑھ سے بحیثیت صدراین تبادلہ موا ۔ تو بریلی اُٹھ آئے۔ای دوران ۱۸۵۷ء کی آزادی کے شعلے جڑ کئے گئے۔آپ نے اس میں بڑھ چڑھ كر حصد ليا\_ بريلي كے اثقلاني كروه كى مشاورتى مجالس ميں برابرشر يك ہوتے رہے۔ تواب خان بهاورخان کی قیاوت میں کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ بریلی مجاہدین آزادی کامرکز تھا ، یہاں مجاہدین کی ہرشم کی امداد واعانت مولا نا رضاعلی خاں اورمولا ناعلی نقی خال فرما رہے تھے۔آپ نے ان کے ساتھ مل کربھی بڑی خدمات انجام ویں۔جنزل بخت خال ہر ملی پنچے تو مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہو گئے ۔ پھرتھوڑے عرصہ کے بعد ہر ملی واپسی آئے ۔خان بہادر کی مجلس مشاورت کے علاوہ میدان کارزار میں بھی شریک رہے۔لیکن آخر كاراتكريزي تسلط قائم ہو كيا مفتى صاحب بھى كرفمار كرلئے گئے جس دوام بعيور دريائے شور کی سزا دی گئی۔ قید و بند کی تختیوں کے باوجو دتھنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ تاریخ حبیبِ اللہ تالیف کی اور تفق میم البلدان کا ترجمہ کیا۔ رہائی کے بعد وطن واپس پہنچے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے مفتی صاحب مج کیلئے تشریف لے گئے۔جدہ کے قریب جہاز یہاڑ ہے ظرا کر ڈوب گیا۔ آپ نماز احرام با ندھے ہوئے غریق وشہید ہوئے بیرواقعہ سر شوال ۱۲۷ ه کا ہے۔ رحمت ہو خدا کے ان نیک بندوں پر جن کی زندگی امت مسلمہ کی آ زادی اور بہود کیلئے وقف رہی ہے

> ا از ادی کی ان کبی کهانی از گل محرفیضی صفحه نمبر ۱۱۱۲ ۱۱ ایست انثر با کمپنی اور باغی علما وصفر نمبر ۱۲۳

#### حضرت مولانا فيض احمد بدالوني عليه الرحمة

آب آگرہ س ایک سرکاری عہدے برفائز تے۔ ١٢ جولائی کو بخت خال کے دیلی میں دافلے کے بعد آپ بھی وہاں آگئے ۔مولانافضل میں خیر آبادی کے فتوی جہادیر و تخط کئے۔ جب مولا نا احمد الله شاہ آگرہ آئے تو آپ بھی تحریب آزادی کے داعی بن گئے۔ جب دبلی بیس بخت خال کے کاز کوفقصان پہنچا تو مولانا فیض احمداور ڈاکٹر وزیر خال ، جوطویل عرصے سے جرنیل کے ساتھی تے بھی لکھنؤ اٹھ آئے اور مولانا احمد اللہ شاہ کی کمان میں لڑے۔

ستوط کھنو کے بعد دونوں بدابوں ہلے گئے اورشنم ادہ فیروز شاہ کے دوش بدوش الرائي ين حصدليا - جب وبال بمى لرائي من حصدليا - جب وبال بمى لرائى ناكامى بدل كن تو محمدی پیلے گئے ۔اور دوبارہ مولانا احد اللدشاہ کے ساتھ ال محتے مولانا کی شہادت کے بعد مولانا فیض احر کمل طور پر غائب موسكة \_آب ك الل خاندان في آب كو تطنطنيد (استنول) تك تلاش كياليكن ان كوكاميا بي نه موتى في

مولانامحوداحدكانيوري لكعة إن

( نتویٰ جہاد ) پر دستخط کرنے کے علاوہ مختلف مقامات پرلڑ ائی میں شرکت کی ..... آپ کے ماموں حضرت سیف اللہ الملول ع قدس سرة نے آپ کی طاش میں ممالک عربيكا سفركيا اور قطنطنيه تك تشريف في محية مرآب كاسراغ نهاس

ا جنگ آزادی کے مسلم مثابیر صفح نمبر ۱۲۹،۱۷۹

ع مولانافضل رسول بدايوني (م١٢٨٩هـ)

اكمل الناريخ مزجمه مولا نافيض احمه سو تذكره على الل سنت ازممودا حركانيوري صفي نمبر ٢١١٣ فاتح عيهائية مولا فارحمت التدكيرانوي علمالرحمة

آب شلع مظفر تحرك بركة كيراند كرسيوت تن باعلم عالم تنه - جب تحريك آزادی کا آغاز ہواتو آپ نے اس ش مجر پورحصہ لیا۔

جب نواح کیرانہ میں مولانارحت اللہ فرنگی فوج کا مقابلہ کررہے تھے۔ بظاہر عابدین کی پوزیشن کافی مشحکم تھی، لیکن غداروں کی وجہ سے صورت حال تبدیل ہوگئی۔مولانا رجت الله كوكر فمّاركرنے كيلي كيراند كے محلد درباركا محاصره كيا كيا، كمركمركى علاقى كى كئى كيكن مولانا ایک قریبی دیہات "نجیٹھ کافئ کچے تھے جہاں آپ کو کیرانہ کے قرب و جوار کی " اطلاعات ملتى ربتى تعيس \_اسى دوران من فرنكى فوج كاايك كحور سوار دسته منجيره كى طرف روا ندہوا تو گاؤں کے مملمیانے مولانا اوران کے رفقاء کومنشر کر دیا۔ مملمیا کے مشورے م مولانا کھیتوں میں گھاس کا نے میں مصروف ہو گئے ۔مولانا فرماتے ہیں کہ میں گھاس کا ث رہا تھااور گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو کنگریاں اڑتی تھیں وہ میرےجم پر بڑتی تھیں - پورے ويهات كي تلاشي لي حي محكمها كوراست ميس لياليا كياليكن مولا ناند ملي-

جب فرتكيوں نے حالات رقابو باليا تو مولانا رغير حاضري ين مقدمه چلايا كيا اورآپ کی گرفتاری کیلتے ایک بزار روپ کا انعام مقرر کیا گیا۔مولا ٹا پناٹا مصلح الدین رکھا اور مجيس بدل كرد على على جهال يه عاز مقدس جان كياء جه بوراور جود جود كاراستد اختیار کیا۔ وہاں ہے سورت مجھے اور اس طرح مکد معظمہ چلے گئے۔ فرنگیوں نے مولانا اور ان کے خاعدان کی اطاک ضبط کر کے نیلا کردی تی ۔جوجائیداد یانی بت میں نیلام ہوئی وہ لا تحول روي كى ماليت محمى ليكن محض ايك بزار جارسويس روي يال فروخت موكى إلى

ا جگ آزادی کے مسلم مشاہیر صفی تبر ۱۲۵،۱۲۵

### مولا ناغلام حسين عليه الرحمة

آپ نے فرخ آباد عوام کوفرنگیوں کےخلاف ابھارنے بیل نمایاں کر دارا داکیا۔ آپ نے بٹیالہ کی لڑائی میں حصہ لیا پکڑے گئے اور پھانسی پائی۔ بھاری بھر کم ہونے کی بنا پر پھانسی کا پھندا آپ کی جدوجہد سے ٹوٹ گیا بعد بیس زیادہ مضبوط رہے سے بھانسی دی گئی۔



> ا جنگ آزادی کے سلم مشاہیر صفحہ نمبر ۱۸ علاء بند کاشا عدار صفح نمبر ۳۱۷، ۱۳۱۷، جلد ۴

### مولا نارضي الله بدايوني عليه الرحمة

''ایمان نہیں کھوسکا، جان دینا آسان ہے'' آپ بدایوں سے تعلق رکھتے تھے۔اورنسب کے لحاظ سے صدیقی شخ تھے۔متاز عالم دین تھے اورا پے علم کی وجہ سے شجرت رکھتے تھے۔ بدایوں کے کلکٹر کارمیکل نے عربی سکھنے کیلئے آپ کے سامنے زانو نے تلمذ تہہ کیا تھا۔

مولانا نے تح یک آزادی پس بھر پور حصہ لیا۔ اور جہادی روح پھوتی ۔ تح یک ناکائی کے بعد گرفتار ہوئے تو مولانا کامقد مہ پیش ہوا۔ مولانا طفیل احمد (مرحوم) کلھتے ہیں:
الا صاف اقبال جرم کیا۔ کلکٹر نے کارروائی ماتوی کی اور کہلا بھیجا کہ جرم سے انکار کردیں تو پی جا کیس کے مگر دوسر بے روز دوبارہ اقبال جرم کیا۔ جورا کلکٹر کوسزائے موت کا فیصلہ وینا پڑا۔ جب کولی ماری جانے گئی تو کاریکل اپنے جذبات پر قابونہ رکھ سکا اور رفت آمیز لیج بیس جب کولی ماری جانے گئی تو کاریکل اپنے جذبات پر قابونہ رکھ سکا اور رفت آمیز لیج بیس آئر کے جرم سے انکار کردیں تو بیس آئر سے استدعا کی کہ اب بھی اگر آپ تح یک بیس شرکت کے جرم سے انکار کردیں تو بیس آئر سے استدعا کی کہ اب برمولانا نے بڑی ترش روئی سے کہا کہ بیس تنہاری دجہ سے اپناایمان اور اپنی عاقبت خراب کرلوں؟ یہ کہہ کر بخوشی جان دے دی ہے اللہ تعالی ان کی قبر پر ہزاروں رحمیں نازل فرمائے۔

الشاتھ الی ان کی قبر پر ہزاروں رحمیں نازل فرمائے۔



ل ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء صفی نمبر۱۳۳ ع مسلمانوں کاشاندار مستقبل صفی نمبر ۳۹۳ جلد۴ جنگ آزادی کے مسلم مشاہیر صفی نمبر و ۱۲/ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء صفی نمبر ۱۲۳

### حضرت شاه جی غلام بولن سیو ہار وی علیہ الرحمة

آپ مرادآ باد کے مشہور قادری بزرگ حضرت شاہ بلاتی المقلب شاہ بولن (متوفی ۱۹۳۹هه) کے پر پوتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں آپ کا لنگر خانہ تمام غریبوں مسافروں اور فقروفاقہ کے ہاتھوں پر بیثان لوگوں کیلئے کھلا ہوا تھا۔سب آتے تھے اور کھانا کھا۔ تربیعی۔

انگریزوں نے غلبہ پاکر جوتفتیش کی تو آپ کواس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ آپ انگریزوں کے وشمنوں کی مدارات کرتے ہیں اور اُن کو کھانا کھلاتے ہیں اس گرفتاری کا باعث ایک چغل خور بد بخت تھا جو بظاہر آپ کا مریداور معتقد بنا ہوا تھا لیکن ہید بخت انگریز کا خیرخواہ تھا۔

آپ کوگرفتار کر کے جزیرہ انڈیمان بھیجا گیا اور و بین ہرری الاقال ۱۲۷۱ھ کو آپ رحمت جن ہے واصل ہوئے ل



ا الوارالعارفين (فارى) صفح تمبر ١٥٥٥مطبوع صديقي ريل

علائے مند کا شاندار ماضی صفی تمبر ۲۰۴۰ ۲۰۴۰ مجلد ۴

عے۔ مادی زبارت کیلئے مراد آباد آتے تھے۔ کے مزار کی زبارت کیلئے مراد آباد آتے تھے۔

#### مولانا وہاج الدین مرادآبادی علیہ الرحمة

شہید ملت ندائے قوم مولوی وہائی الدین عرف مولوی منور رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد
کے متاز، بااثر، قوم پروراور جلیل القدر رکیس تھے۔ نہایت ہی فیاض، سیرچشم اور مہمان نواز
تھے۔ان کا دستر خوان فراخ تھا۔ نہ جب کے محاطے میں آ ہنی ستون، عبادت گزار، بے شل
شجاع، اخلاق کی بلندی کا بیعالم تھا کہ ہراعلی وادنی کے ساتھ خندہ پیشانی ہے پیش آتے تھے
جنگ آزادی کے ۱۸۵ء میں بحر پور حصہ لیا اور ہر مجاذ پر انگر ہزوں کو فکست پر فکست دی اور
جوانمر دی کے جو ہردکھائے۔

رمضان المبارک کامبینه اور عصر ومغرب کے درمیان کا وقت تھا کہ فوبی دستہ نے مولانا کی قیام گاہ کا محاصرہ کرلیا۔ پہلے ہی نمک خوار مخبر آگے بر صامولانا تنہا مکان میں تشریف فریا تنے ۔ ان کواپئی آمد کی خبر کرائی ۔ مولانا وہائے الدین ان دنوں انتہائی مختاط تھے۔ مگر آنے والے کا نام سنتے ہی ان کی احتیاط اور وقت کی نزا کت، نرم دلی اور خلوص و ہمدردی گر آنے والے کا نام سنتے ہی ان کی احتیاط اور وقت کی نزا کت، نرم دلی اور خلوص و ہمدردی کے بنچ دب گئی ۔ اور انہوں نے فور آہی صدر دروازہ کھول دینے کا تھم صادر فر مایا ۔ دروازہ کھلتے ہی ساتھ ساتھ فوبی رسالہ دیوان خانہ میں داخل ہوا۔ اور آزادی سے آگے برخصا۔ اس کھلتے ہی ساتھ ساتھ فوبی رسالہ دیوان خانہ میں داخل ہوا۔ اور آزادی سے آگے برخصا۔ اس پرایک نمک طال ملازم نے تیوری بدل کر مداخلت کی جسے اسی وقت شہید کر دیا گیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بندوق جو قریب ہی رکھی تھی اٹھائی ، کین معاان پر گولیاں برس پڑیں اور ان کی روح کلمہ پڑھتی ہوئی قش عضری سے عالم بقاکو پرواز کرگئی۔

آ قا اور ملازم کی گفت فوجی رسالہ اپنے ساتھ لے گیا اور ان کی تمام جائیدادیں حنبط کرلیں ۔مولا ناوہاج الدین صاحب اور ان کے ملازم کی پختہ قبریں محلّہ کنجری سرائے میں کچری روڈ پرنعل ہندوں کی مسجد کے قریب ایک خطیرہ میں ہیں الے مالے ہندکا شاندار ماضی سختیرہ ۳۸۵٬۳۸۰ جلدہ

for more books click on the link

### مولا نارضاعلی خاں بریلوی علیہ الرحمة

مولانا امام اجررضا فاضل بریلوی کے دادا جان ہیں۔ جب دیلی کے آخری تا جدار بہا درشاہ پرانگریز غالب ہونے گے اورانگریزوں سے مقابلہ کیلئے جزل بخت خال شاہ احراللہ مدرای نے جہاد کیٹی بنائی تو ویل سے مولانا فضل حق خیر آبادی اور کا کوری سے مفتی عنایت اللہ کا کوروی (مصنف علم الصیفہ ) اور بریلی سے مولانا رضاعلی خال کو فتن کیا۔ مفتی عنایت اللہ کا کوروی (مصنف علم الصیفہ ) اور بریلی سے مولانا رضاعلی خال کو خزل بخت النے جب روہیل کھنڈ بریلی اکناف میں انگریزی اقتد ار برج صفے لگا تو جزل بخت النے عابلہ جلیل مفتی عنایت احر کو جاہدین کی تربیت کیلئے بریلی بھیجا اور آنہیں ہدایت کی گئی کہ مولانا رضاعلی خال کی ہدایت سے محمل استفادہ کیا جائے ۔ مولانا نے اپنا مال و منال مجاہدین برصرف کر دیا۔ مفتی صاحب نے آپ ہی کے پاس رہ کر میدان کارزار کے منصوب بنا کر برصرف کر دیا۔ مفتی صاحب نے آپ ہی ہوئی تھی خال کے فرز ندار جند مولانا تقی علی خال کو ڈرندار جند مولانا تقی علی خال کی ڈیوٹی بجاہدین کو ہرضم کا رسد پہنچانے پر گئی ہوئی تھی ۔ آپ کی جامع مجد میں ہروفت کی ڈیوٹی بجاہدین کو ہرضم کا رسد پہنچانے پر گئی ہوئی تھی ۔ آپ کی جامع مجد میں ہروفت و کیکیں چواہوں پر دہتی اور مجاہدین کی طبح میں ہروفت

وی پردین پردی است بر بیستان اور مندوول کی سازشوں سے تحریک جنگ از ادی کامیاب ندہو کی ۔ انگریزوں نے ملک پرقابض ہوکرا کابر بریلی علاء وفضلاء مجاہدین پر بے پناہ مظالم کئے ، کئی تو شہید ہو چکے تھے اور بچ کھیچ گرفار کر کے جزیرہ انڈ ومان کی کال کو گھڑ یوں میں محصور کرد ہے گئے ۔ چنا نچہ بجاہدین کی سرگرمیوں کی بنا پرمولا نا رضاعلی خال بریلوی کے وارزے جاری ہوئے اور ایک انگریز سار جنٹ سپائی لے کر بریلی پہنچاجس وقت بریلوی کے وارزے جاری ہوئے اور ایک انگریز سار جنٹ سپائی لے کر بریلی پہنچاجس وقت اور وہاں ہے کہ کی آزادی ۱۸۵۷ء میں نمایاں کردارادا کیا۔ ناکامیوں کے بعد شاہجاں اور وہاں ہے کہی ، آخر کارا بے ہمراہیوں سے نیپال پورکا راستہ لیا۔ فو تی ساتھ رہی ۔ ایسے روپوئی ہوئے پھر ایست نیپال پورکا راستہ لیا۔ فو تی ساتھ رہی ۔ ایسے روپوئی ہوئے پھر ایست نیپال پورکا راستہ لیا۔ فو تی ساتھ رہی ۔ ایسے روپوئی ہوئے پھر

### منشى ذوالفقارالدين عليهالرحمة

آب بدایوں کے متولیوں کے خاندان سے تھے۔ جب اگریزی تبلط کے بعد ا گرفتار ہوکر مسٹر کارمیکل کے سامنے بغرض جواب وہی پیش ہوئے بنشی جی کعنی اس انگریز کے ساتھ کام کرچکے تھے۔وہ جا ہتا تھا کہ آپ جرم سے اٹکار کردیں۔انہوں نے صاف صاف جواب دیا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا ۔ حق گوئی اور صدافت بسندی کی حد ہوگئی کہ آپ نے جان دے دی، مرجبوٹی بات سے زبان کوملوث کرتا پیند نہیں کیا۔ یکے ہے: کار پاکال راقیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر آپ کی تاریخ شہادت حسب ذیل کی گئی ہے۔ کی بغاوت ہوئے قل آہ .... شہادت کا رتبہ ملا بالیقیں مجھے فکر تھی ان کی تاریخ کی .... کہ ہاتف نے مجھے کہا اے وہیں یہ مظلوم ہے کس کی تاریخ ہے مند آرائے ظد بریں لے



وہ آپ کی مجد میں گیا آپ تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھے، سار جنٹ نے إدھر أدھر د بکھا ہے کچھنظرنہ آیا ، ہا وجود طاش وہ خائب وخاسر چلا آیا۔ انہیں ایام میں ملکہ برطانیہ نے عام معانی کا علان کردیا اس طرح آب کوخدا تعالی نے فرقی استبدادے محفوظ فرمایا۔ الله باش اے مردین بریلی شاد باش شاد باش اے موطن شاہ احمد رضا شاد باش شاد باش اید مرکز جهاد شاد باش شاد باش اے میدان فزا شاد باش

> الجمد للدرب العالمين اَلصَّالُوقُ وَالسَّلاَ مُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهُ ،

> ٣ رنومبر ٢ • ٢٠٠ ءراا رشوال المكرّ م ١٣٢٧ه بروز بفته

ا - يات اعلى حضرت ازمولا ما ظفرالدين بهاري صفح نمبر ١٣ حصداوّ ل مجام ین ا کابرین علماء و شهدائے کو یک آزادی از مولا ناغلام مرعلی صفحه نمبر۵ تا ۷ (مقال )

 صفرت الما تجريخ شلاوی مصفرت الوالخير نو لکويزاری مصفرت الوالخير نو لکويزاری می مولانا محد الیاس قادی ملا اسلائي تعشر ورزموات إلى منت كه امير جزواني كالعزوق الالي تيتق يانزه ابوُكليمُ مُخرِصِرِّتِي مَانِي يت الواق كوخ المالة 8173630 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

for more books click on the link https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

